



# بعضاعتقا دی اور ملی کمز وریوں کی اصلاح کی مخلصانہ کوشش

# اصلاح عقائدواعمال

مفتی اعظه مپاکستان مفتی منیب الرحمٰن

تائيدات وتصديقات علماءومشاتخ املسنّت وجماعت

ناشر دارالعسلوم تعیمیس بلاک 15 فیڈرل بی ایریا کراچی



نام كتاب : اصلاح عقا كدواعمال مؤلّف : مفتى منيب الرحمن

تائيدات وتضديقات: علماء ومشايخ المسنت وجماعت

كمپوزنگ : حافظ محمر جشيد ہاشمى

اشاعت : اوّل

تعداد : پانچ ہزاریا چے سو

ناشر : دارالعلوم نعيميه كراجي

+92 21 36314508 رالطه

+92 345 8083522

#### ملنے کے پتے:

دارالعلوم نعيميه، بلاك 15، فيڈرل نی ايريا، كراچي ضياءالقرآن ببلي كيشنز ،اردُوبازارلا ہور/كراچي مکتبه غوشیه، برانی سبزی منڈی، کراچی مكتبه المسنت، حامعه نظاميه رضويه، لا هور مکتبه نعیمیه، گوهرآ باد، نز ددارالعلوم نعیمیه، فیڈرل بی ایریا، کراچی علامه فضلٌ حق پبلی کیشنز، در بار مارکیٹ، لا ہور



شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ اللهَ إلَّه هُولًا وَالْمَلَلِكَةُ وَاُولُواالْعِلْمِ قَالِيلًا بِالْقِسُطِ ترجمہ: "الله نے گواہی دی کہ فقط وہی معبودِ برق ہے اور فرشتوں نے (بھی) اور اہلِ علم نے (بھی) عدل پرقائم رہتے ہوئے (گواہی دی)، (آل عمران: ۱۸)"۔

#### انتساب

اہلسنّت وجماعت کے اُن تمام علمائے کرام اور مشائخ عظام کے نام جو، مفاد پرست ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز ہوکر محض اللہ تعالی اور اُس کے رسولِ مکر م صلّ اُللہ اِللہ اللہ اللہ اور اُس نے رسولِ مکر م صلّ اللہ اللہ اللہ اللہ تبارک وتعالی ان سب کو جمت قائم کرنے کے لیے، میرے ہم سفر بنے ۔ اللہ تبارک وتعالی ان سب کو ہمیشہ صحت وسلامتی کے ساتھ اپنے حفظ وامان میں رکھے اور راوحق میں استقامت نصیب فرمائے، اپنے عہداور آنے والے زمانے کے لیے شعلِ حق فروز اں رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔

خُوَيْدِهُ الْعُلَمَاء وَالْمَشَايِخِ مفتى منيب الرحمان

#### تشكرخاص

میں حضرت علامہ فتی محمد الیاس اشر فی رضوی زید مجد مهم اور علامہ مفتی محمد و آیم اختر المدنی کا بطورِ خاص شکر گزار ہوں کہ ان دونوں حضرات نے اس کے مسود دے کو متعدد بار پڑھا ، مفید اصلاحات کیں ، جہاں مناسب سمجھا اضافات کیے تاکہ کسی بدنیت کے لیے بلیک میانگ کا کوئی روزن کھلا نہ رہے۔ اسی سبب اس کتاب کی آخری تسوید و بیش تک مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس دوران مخلص علمائے کرام کے مشوروں کو بھی ہم نے پیشِ نظر رکھا اور حتی الامکان مدل بنانے کی کوشش کی۔ بہت سے دیگر مسائل کے بارے میں فرمانشیں آئیں ، ان شاء اللہ العزیز! بیسلسلہ جاری وساری رہے گا۔ جمیں کسی صلہ وستائش کی تمنانہیں ہے ، ہماری بی عاجزانہ کا وش اللہ تعالی اور اس کے رسولِ مکر مسائل کے بارے میں فرمانشیں آئیں ، ان شاء اللہ العزیز! بیسلسلہ جاری وساری رہے گا۔ جمیں کسی صلہ وستائش کی تمنانہیں ہے ، ہماری بی عاجزانہ کا وش اللہ تعالی اور اس کے رسولِ مکر م صالح اللہ ہے بہ وسیلہ نجات و شفاعت بن جائے اور شرف قبول نصیب ہوجائے ، امرید ہے کہ ہمارے کے بہ وسیلہ نجات و شفاعت بن جائے گا۔

مُجُسَّم تشكّر وامتنان مفتی منیب الرحمٰن

# ويُطَاعِ السَّالِ

قَالَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ حِكَايَةً عَنْ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُر إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

ترجمہ: ''میں تو جہاں تک ہوسکے، صرف اصلاح چاہتا ہوں اور میری تو فیق صرف اللہ کی عطاسے ہے، میں نے اُسی پر بھروسا کیا اور میں اُسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، (ہود: ۸۸)''۔

قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِبَنْ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِبَنْ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِبَنْ النَّمِهِمُ قَالَ: بِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِبَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمُ تَعَالَى اللهِ وَلاَئِبَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمُ تَعِمَد: نِي صَلَّيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ وَلاَئِبَّةِ اللهُ سُلِمِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوْ اعَدَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُم ترجمہ: مُحمد بن سیرین رَحِبَهُ اللهُ تَعَالیٰ نے کہا: بے شک بیلم دین ہے،سوخوب سوچ لو کتم اپنادین کس سے حاصل کررہے ہو (صحیح مسلم)

| صفحةبر | عنوانات                                                              | نمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 11     | تقتديم                                                               | 1       |
| 15     | (۱)اصلاحِ عقا ئدواعمال اورعلاء کی ذمه داریاں                         | 2       |
| 16     | محكم معنی اور تاویلِ باطل کا فرق                                     | 3       |
| 22     | عقیده عاشره شریعت وطریقت                                             | 4       |
| 29     | (۲) "تکفیر" اور "فتو کی کفر" جاری کرنے کی بابت شرعی اصلاح            | 5       |
| 29     | ضرور ياتِ دين                                                        | 6       |
| 29     | ضرورياتِ مذہب اہلسنّت و جماعت                                        | 7       |
| 29     | ثابتات محكمات                                                        | 8       |
| 30     | طَنِّيَاتِ مُخْتَمَلَه                                               | 9       |
| 30     | كفرلز ومي والتزامي ميس فرق                                           | 10      |
| 37     | کسی کواہل سنت سے خارج کہنے کا اصول                                   | 11      |
| 38     | «تفضیلی» اہلسنّت سے خارج ہیں                                         | 12      |
| 42     | منا فقت کی علامات                                                    | 13      |
| 44     | اہلِ بیت اطہاراورتمام صحابۂ کرام کی تعظیم لازم ہے                    | 14      |
| 47     | (۳)میلا دالنبی سانتواییت <sub>ه</sub> کی محافل اورجلوس کی بابت اصلاح | 15      |
| 52     | مُرَ وَّ جَهِ نِعت خوانی کی اصلاح                                    | 16      |
| 53     | ذ کرِ الٰہی کو بگاڑ کرموسیقی کی جگہ استعال کرنا                      | 17      |
| 54     | مختلف فیہ مسائل میں کسی فریق کی تفسیق جائز نہیں ہے                   | 18      |

#### اصلاحِ عقائدواعمال

|     | ,                                                     |    |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 57  | ميلا دا کنبی صالیته اسلیم کے جلوس                     | 19 |
| 59  | (۴) تحفظ ناموسِ رسالت اور ہماری ذھے داریاں            | 20 |
| 61  | بلا گرز کا فتنه                                       | 21 |
| 65  | اہلسنّت وجماعت کی فَشأَقِ ثَانِیّه کے لئے ترجیحی امور | 22 |
| 69  | (۵)وعظ و بیان کی بابت شرعی اصلاح                      | 23 |
| 69  | جا <b>ہل خ</b> طباء کے ذریعے دین کا نقصان             | 24 |
| 72  | نعت خوانی کی اجرت                                     | 25 |
| 72  | وعظ کی اجرت                                           | 26 |
| 74  | سچی محبت اور خلوص نیت                                 | 27 |
| 74  | پیشہ در نقیبوں سے محافل کو بچاہیے!                    | 28 |
| 77  | شفاعت ِمصطفی صلّاتْها بِیهِ کی وضاحت                  | 29 |
| 81  | مروحه خطابات كى اصلاح                                 | 30 |
| 85  | (۲) شاعری کی بابت شرعی اصلاح                          | 31 |
| 91  | عصرحاضرمين شاعرانهاورنقيبا نهخرافات كي مثالين         | 32 |
| 95  | (۷)خانقا ہوں اورآ ستانوں کی بابت شرعی اصلاح           | 33 |
| 98  | پیری مریدی کی شرا ئطاورا قسام                         | 34 |
| 98  | (۱)مرشدِ عام                                          | 35 |
| 98  | (۲)مرشدخاص                                            | 36 |
| 99  | (۱) شیخ اتصال                                         | 37 |
| 101 | شيخ ايصال<br>شيخ ايصال                                | 38 |
| 103 | مزارات پرخرافات                                       | 39 |

#### اصلاحِ عقائدواعمال

|     | ,                                                       |    |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
| 105 | (٨) اليكثرانك ميذيا پر رمضان المبارك كى بابت شرعى اصلاح | 40 |
| 105 | فغانِ رمضان                                             | 41 |
| 113 | (٩)جمعة الوَدَاع كى بابت شرعى اصلاح                     | 42 |
| 113 | جمعة الوداع كى شرعى حيثيت                               | 43 |
| 116 | ایک بےاصل روایت کی وضاحت                                | 44 |
| 123 | (۱۰) جمعة المبارك كے خطبه كى بابت اصلاح                 | 45 |
| 125 | (۱۱) توبه کی بابت شرعی اصلاح                            | 46 |
| 126 | دعامیں ترنم کی شرعی حیثیت                               | 47 |
| 128 | قضائے عمری                                              | 48 |
| 131 | وضاحت                                                   | 49 |
| 133 | تائيدات وتفيديقات علاء ومشاتخ ابلسنّت وجماعت            | 50 |
| 133 | صوبه پنجاب                                              | 51 |
| 177 | صوبه سندھ                                               | 52 |
| 189 | صوبه خيبر پختونخوا                                      | 53 |
| 195 | صوبه بلوچستان                                           | 54 |
| 199 | آ زاد کشمیر                                             | 55 |
| 201 | یوے،امریکا،ماریشس                                       | 56 |



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمْدُ يِتْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، وَالصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ اَجْبَعِيْنَ

# تقت ريم

اہلسنّت وجماعت کی طرف اپنی نسبت کرنے والے بعض افراد میں کچھ عرصے سے چند خرابیال دَر آئی ہیں۔ دین ومسلک کا در در کھنے والے علمائے کرام، مثالی غِظام اور اہلِ فکر ونظراس پرمتفکر سے اور سوچ بچار میں رہتے کہ اِن امور کی مثالی غِظام اور اہلِ فکر ونظراس پرمتفکر سے اور اس کی تدبیر کیا ہونی چاہیے۔ اس لیے اصلاح کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے اور اس کی تدبیر کیا ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ بعض امور ایک طبقے کا ذریعہ معاش بن چکے ہیں، پس مفاد پرست طبقے کے مفاد پر جب زد پڑتی ہے، تو وہ چلا اٹھتا ہے اور مذہب ومسلک کے نام پر بلیک میلنگ پر اتر آتا ہے۔ ایسے ماحول میں بہت سے حضرات رخصت پر عمل کرتے ہوئے اپنی عزت بچانے کے لیے خلوت گزینی اور اِن امور سے لاتعلق رہنے ہی میں عافیت سجھتے رہے۔ عراری بیچان دین ہے اور ہمیں جوعزت ملی وہ دین ومسلک کی نسبت سے ملی ہے، گزرہاری بیچان دین ہے اور ہمیں جوعزت ملی وہ دین ومسلک کی نسبت سے ملی ہے، گزرہانی کی عزت ونا موس کوسر بلندر کھنے کے لیے ہمیں عزیمت پر عمل کرتے ہوئے ہر گزبانی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔

چنانچہ میں نے اہلِ دردعلاء ومشائخ اہلسنّت کی مشاورت سے اہلسنّت و جماعت سے منسوب بعض افراد میں نفوذ کرنے والی چنداعتقادی و ملی کمزوریوں کا ادراک کیااورا پنی دینی وشر کی ذمے داری پوری کرنے اوراپنے معاصرین پر مجسّت قائم کرنے کے لیے''اصلاحِ عقائدوا عمال' کے عنوان سے میتحریر مرتب کی ہے۔اس کا مقصد محض اصلاح ہے،کسی کی تنقیص ہر گرمقصود نہیں ہے۔

اس مضمون میں کی علمی شخصیت، تنظیم یا گروہ کوتعیین کے ساتھ ہدف نہیں بنایا گیا ، کیونکہ اہلسنّت و جماعت ایک ملّت ہیں ، جُسدِ واحد ہیں اور بیہ اصلاحِ ذات کی ایک تعمیری اور مثبت کوشش ہے۔ ہمارا بیہ اد تیا کا وش ہے ۔ دوسر سے صاحبانِ علم اس بلکہ اخلاصِ نیت کے ساتھ اصلاح کی ایک اد فی کا وش ہے۔ دوسر سے صاحبانِ علم اس میں مثبت اضافات اور بہ سے بہتر اور بہتر سے بہتر ین کی سعی کر سکتے ہیں ۔اصلاحِ میں مثبت اضافات کے لیے اس تحریر کوخشتِ اول اور قرطا سِ عمل کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔
میں نے کراچی کے جیّد ، مُعتمد اور ثقہ مفتیانِ کرام کو اس کا رخیر میں شرکت کی دوت دی اور الحمد لللہ! سب نے بہ طیبِ خاطر لبیک کہا اور غالب کے الفاظ میں سب کا جواب یہی تھا:

ریوب ہی سائی ہے۔

دیم القریر کی لڈت کہ جو اس نے کہا میں ہے میں نے بیجانا کہ گویا بیجی میر بے دل میں ہے ابتدائی تحریر میں نے اور مفتی محمد وہیم اختر المدنی نے مشتر کہ طور پر مرشب کی ، پھر اِسے نظر ثانی اور مناسب حذف واضافے کے لیے علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشر فی ،علامہ مفتی محمد المل مدنی اور علامہ مفتی محمد المل مدنی اور مان کے مشور ول کی روشنی میں حتی مو دہ تیار کیا۔ بیسار بے اہلِ علم المسنّت و جماعت کا قیمتی اثاثہ ہیں ، ہم ان کی علمی اعانت اور مخلصانہ تعاون پرتے دل سے شکر گزار ہیں اور ان سب کے لیے تا دیرصحت وسلامتی ،خیر و ہر کت اور دنیاوی وائحروی فلاح و نجات کے لیے دعا گوہیں۔

ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی المسنّت و جماعت کو ان علمائے کرام ومفتیانِ مطلام سے ہمیشہ فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فر مائے۔ بیا خلاص اور 'آلیّ آئی نے طام سے ہمیشہ فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فر مائے۔ بیا خلاص اور 'آلیّ آئی اللہ سے نہیشہ فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فر مائے۔ بیا خلاص اور 'آلیّ آئی اللہ سے نہیشہ فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فر مائے۔ بیا خلاص اور 'آلیّ آئی کے حذ بے پر مبنی ایک عا جز انہ کوشش ہے۔

عظام سے نہیشہ فیض یا جو نے کی سعادت نصیب فر مائے۔ بیا خلاص اور 'آلیّ آئی کے خذ بے پر مبنی ایک عا جز انہ کوشش ہے۔
عظام سے کہ خد بے پر مبنی ایک عا جز انہ کوشش ہے۔

حوالے سے مفید مشوروں سے نوازیں۔ ہماری خواہش ہے کہ وہ بھی اس اصلاحی مشن میں ہمارے رفیقِ سفر بنیں اور عنداللہ ماجور ہوں۔ اہلِ خیر سے گزارش ہے کہ وہ خیالِصاً لیو جہ الله اس کتاب کی اشاعت اور تقسیم کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں تا کہ بڑی تعداد میں عوام اس سے مستفید ہو سکیں۔ اسی طرح دینی تنظیموں اور انجمنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے کارکنان کواس کے مطالعے کی تلقین کریں، وَمَا تَوْفِیْ قُنَا إِلَّا فِاللّٰهِ الْعَلَىٰ الْعَظِیْمِ۔ ہم نے اس بحث کو گیارہ عنوانات پر تقسیم کیا ہے۔

و کین ومسلک کا بیجذ به اور در دہمیں امام اہلسنّت ، مجد دِدین وملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ سے ملا ہے ، ہم اُن کی بلندیِ درجات اور روحِ پُر فتوح کے عالم بالا میں سکون کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دست به دعا ہیں۔ اہلسنّت کے بعض افراد نے بے عملی اور بے حسی کا شِعار اپنا رکھا ہے ، دین ترجیحات کونظر انداز کر کے شق و محبت ِ رسول کے من پہند معیارات بنار کھے ہیں ، اس کے نتیج میں ہم زوال آشا ہو چکے ہیں ، امام اہلسنّت نے اس پر اپنے سوزِ دروں اور در دِدل کواس فاری شعر میں بیان کیا:

مراسوزیست اندردل،اگر گویم زبال سوزد اگر دم درکشم، ترسم که مغزِ استخوال سوزد

ترجمہ: میرے دل میں اہلسنّت کی زبوں حالی اور پستی پرجذبات کا ایسا شعلہ جوّ الہ موجزن ہے کہ اگرانہیں زبان پر لاؤں تو زبان جل جائے اور اگر اپنے جذبات کو سینے میں دبائے رکھتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ شدتِ احساس کی حرارت سے میری ہڈیاں تو کیا ہڈیوں کا گودا تک جل جائے گا، اسی مفہوم کوار دوشا عرنے منظوم کیا ہے:

اگر سیج کہتا ہوں، مزا اُلفت کا جاتا ہے جو چپ رہتا ہوں ،کلیجہ منہ کو آتا ہے پس وقت آگیاہے کہ ہم مصلحت سے بالاتر ہوکراپنے عہد کےلوگوں پراللہ كى جحت قائم كري اورا پن د نئى فريضے سے عہدہ برا آ بول، كيونكہ ہم ميں سے ہرا يك اپنى جگہ مسئول ہے، قارئين سے گزارش ہے كہ ہمارى اس دعا پر آ مين كہيں:

اللهُ مَّ وَقِقْنَا لِمِا تُحِبُّ وَ تَرفٰى وَلا تُوقِقْنَا لِمِالا تُحِبُّ وَلا تَرفٰى،

اللهُ مَّ الْهِ مُ الْهِ مِنَا السَّيْلَ الرَّشَادِ وَقَوْلَ الْحَقِّ وَفَصْلَ الْخِطَانِ ،

اللّٰهُ مَّ الْهِ مِنَا الصَّوَابِ وَ جَنِّبْنَا الْخَيْبَةَ وَالْخُسْمَانَ وَالْخَطَانِ الْفِيْمِ وَالْعَمَلِ ،

اللّٰهُ مَّ الْهِ مِنَا الصَّوَابِ وَ جَنِّبْنَا الْخَيْبَةَ وَالْخُسْمَانَ وَالْخَطَانِ الْفِيْمِ وَالْعَمَلِ ،

وَالْمَيْلَ عَنِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ وَ مَنْ الْمُومِنَا وَ وَالصَّوَابِ ،

وَالْمَيْلُ عَنِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ وَ مَنْ اللّٰهُ وَمِنَا وَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَا وَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِينَا وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِونِينَ وَالْمُومِونِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِونِينَ وَالْمُومِونِينَ وَالْمُومِونِينَ وَالْمُومِونِينَ وَالْمُومِونِينَا وَالْمُومِونِينَ وَالْمُومِونِينَ وَالْمُومِونِينَا وَالْمُومِونِي

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

(1)

## اصلاحِ عقائدواعمال اورعلماء کی ذیمه داریاں

(۱) جوعقا کدواحکام قرآن وسنت سے نصاً اور ظاہراً ثابت ہوں،ان کے مقابل مرجوح اور رکیک احتمالات کا سہارا لے کرتشکیک پیدا کرنا یا اجماع اور جمہور کے مقابل شاذ اقوال کا سہارالینا اہل بدعت کا وتیرہ رہا ہے،جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بہکاتے اور اِن میں فتنہ بر پاکرتے چلے آرہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی گراہ لوگوں کے بارے میں فرمایا:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلهِ إِلَّا اللهُ -

ترجمہ: "پس جن کے دلول میں بھی ہے، وہ فتنہ جوئی اور معنی متعیّن کرنے کے لیے آیاتِ متنابہات کے در پےرہتے ہیں، حالانکہان کے اصل مرادی (حقیقی) معنی اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا، (آل عمران: ۷)"۔

اس آیت کی تفسیر میں ائمہ تفسیر ابن جریر، بغوی اور ابن کثیر ایسے جلیل القدر مفسرین اور بیضاوی ، مدارک اور جلالین الی درسی تفاسیر میں ائمہ تفسیر نے ایک ہی بات کھی ہے، مثلاً قاضی بیضاوی دَحِمَهُ اللهُ تَعَالىٰ کھتے ہیں:

قَالَ اللهُ تَعَالَى فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشابَهَ مِنْهُ ، فَيَتَعَلَّقُونَ بِظَاهِرِمِ أَوْ بِتَاوِيلِمُ أَوْ بِتَاوِيلِ بَالْمِلِ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ،طَلَبَ أَنْ يُّفَتِّنُواالنَّاسَ عَنْ دِيْنِهِمُ

بِالتَّشْكِيُكِ وَالتَّلْبِيْسِ وَمُنَاقَضَةِ الْمُحُكِمِ بِالْمُتَشَابِهِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ، وَطَلَبَأَنُ يُّؤَوِّلُوْلُ عَلَى مَا يَشْتَهُوْنَهُ -

ترجمہ: ''اللہ تعالی نے فرمایا: یہ لوگ متشابہات کے درپے رہتے ہیں ، پس ان آیاتِ متشابہات کوائن کے ظاہر پرمحمول کرتے ہیں یا فتنہ جوئی کے لیے باطل تاویل کرتے ہیں۔ یہ کاوش اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کر کے اور مفہوم کو خلط ملط کر کے دین کے بارے میں انہیں آز مائش میں ڈالیس اور آیاتِ مُحکَّمات (یعنی خلط ملط کرکے دین کے بارے میں انہیں آز مائش میں ڈالیس اور آیاتِ مُحکَّمات (یعنی جن کے معنی قطعی اور واضح ہیں) کومتشا بہات کی فقیض ثابت کرنا چاہتے ہیں اور تاویل کے در پے ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آیاتِ متشابہات کی من پہند تاویل کریں۔" در پے ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آیاتِ متشابہات کی من پہند تاویل کریں۔"

علامهابن كثير مِشقى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى لَكُهة بين:

ترجمہ: 'میلوَکَ قَر آن سَے اُن مَنشاً بَهات کا سهاً را کیتے ہیں جَن کے ذریعے ان کوموقع ماتا ہے کہ قرآنی آیات کے معنی میں تحریف کرے انہیں اپنے فاسد مقاصد پر دلیل بنا کر پیش کریں اور اِن آیات کو فاسد معانی پرمجمول کریں ، کیونکہ (متشابہات کے ) الفاظ میں ان کے باطل معنی کا (کوئی مرجوح یا مردود) احتمال بھی بظاہر موجود ہوتا ہے۔

(تفسیرابن کثیرجلدا صفحه ۷۷۸)

اور فرماتے ہیں: 'وَ لَهٰذَا الْمَوْضِعُ مِهَّا ذَلَّ فِيدِ أَقُدَاهُ كَثِيرِ مِنْ أَهْلِ الضَّلَاتِ يَهِى وه مقام ہے كہ جہال بہت سے گراہوں نے لغزش كھائى، (البدايه والنہايي جلد ۵ صفحه ۲۴۸)"۔

محكم معنى اور تاويلِ بإطل كافرق:

مُحکم سے مرادوہ آیات جن کے معنی واضح قطعی اور متعیّن ہیں اوراُن میں کسی

تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور شریعت کے احکام اوامر ونواہی اور عقائد قطعیہ آیاتِ محکمات ہی سے ثابت ہیں۔قرآن،سنت، اجماع اور جمہور کے فیصلے ہی محکمات ہیں اور اِن کے مقابلے میں شاذ، متروک اور مردود اقوال کو پروان چڑھانا دین میں فتنہ انگیزی ہے اور حق کے بارے میں لوگوں کوشک میں مبتلا کرنا ہے، امام اہلسنت اعلیٰ حضرت احمد رضاخان قادری دَجِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی کصح ہیں:

"وہ مسائل بالکل قلیل ہیں،جن میں (مسلّمات کے ) خلاف کوئی قول شاذ ندمل سکے۔ بہت سے مسائل مسلّمہ مقبولہ، جنہیں ہم اہل حق اپنا دین وا بمان سمجھتے ہیں ، ان کے خلاف بھی مرجوح ، مجروح ،متروک اور مردود اقوال تلاش کرنے سے مل سکتے ہیں۔ کتابوں میں غُت وسمین (ردّى ويُرموقع كلام) ورطب ويابس (صائب اورخطاير مبني كلام) كيا کی نہیں ہوتا۔ گرجنہیں اللہ تعالیٰ نے سلیم الفطرت بنایا ہے،وہ تصحیح و سقیم میں امتیاز کر لیتے ہیں ،ورنہ انسان بدعت کی گمراہیوں میں حیران وسرگرداں رہ جاتا ہے۔اگرشر پرطبیتوں ، فاسد طینتوں کا خوف نہ ہوتا تو فقیرا پنی تصدیق دعویٰ کے لیے چنداس قسم کے مسائل مُعرض تحریر میں لا تا ـ مَكر كيا كيجيج ! كه بعض طبائع اصل جبّلت ميں حتاسه جُسّا سه (غير ضروری امور کی ٹوہ میں گلے رہنے والی ) بنائی گئی ہیں کہ شب وروز تَنتَبُع أباطيل و تَفَحُّصِ قال و قيل مِي ريخ بين، كَمَا قَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالِ: ' فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُوبُيلِهِ "، ان طبيعتوں كوجهاں بھى دين ميں رخنه اندازى کااد نیٰ موقع ماتا ہے،اسلام کی بنیادوں کوڈ ھانے کے لیے کمر بستہ ہوجاتی بِي، أَعَاذَنَا اللهُ مِنْ شَرِّهِنَّ، آمِيْن "

(مطلع القمرين، بتصرف صفحه ا ۷)

عزیزانِ گرامی! جب آپ اس اصول کواچھی طرح سمجھ جائیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ آج کل الیکٹرانک ،سوشل اور پرنٹ میڈیا میں مختلف سیکولر اور لبرل تحریکوں کی شکل میں سامنے آنے والے متعدَّد فقنے ایک ہی مرض کی مختلف علامتیں ہیں،حدیثِ یاک میں ہے:

'عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ تَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآية هُوَالَّذِي أَنْوَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُّم الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُّم الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُّم الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ وَالْمِتَابِ مِنْهُ آلَٰذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ فَيْعٌ وَمَا يَعْلَمُ فَيَةً وَالْبَتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ وَيَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْلَمُ تَلُوبِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنِا وَمَا يَكُلُمُ وَمَا يَشَابَهُ وَلَوْنَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَكُلُمُ وَمَا يَكُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَكُلُمُ وَمَا يَشَابَهُ مِنْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَثَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَثَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَثَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَثَمَّا بَهُ مِنْهُ فَأُولُولِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَثَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَثَالَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَثَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَثَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَشَابَهُ مِنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَثَمَا مُؤَالُولِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي فَاحْذَا وَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْ مَا تُشَاعِهُ مَا يُعْلِقُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ اللهُولِي اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ الْمُلِي اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

ترجمہ: "اُمُّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: رسول اللہ صال اللہ صلاقی آئی ہیں نے آلی عمران آیت: 7 تلاوت کی: (ترجمہ: "اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اُس میں سے کچھ آیات محکم (قطعی) ہیں، یہ اصل کتاب ہیں اور دوسری آیات متثابہات ہیں، پس جن کے دلوں میں کچی ہے، وہ فتنہ جوئی اور معنی متعین کرنے کے لیے آیات متثابہات کے در پے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے اصل مرادی (حقیقی) معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جوعلم میں رسوخ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں: ہم ان پر ایکان لائے، یہ سب ہمارے رب کی جانب سے (حق) ہیں اور صرف عتمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی جانب سے (حق) ہیں اور صرف عتمان لائے نہیں سے مصل کرتے ہیں) "۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عنہا میں اللہ عنہا

(۲) "نصوف" کی آڑ میں کچھ بے دین ، بے عمل بلکہ برعمل ،غیر متشرع جاہل پیر حضرات اپنے نام نہاد مریدوں کو بھی نام کہ یدوں کو بھی نام نہاد مریدوں کو بھی نام نہاد مرید ہے۔ اس کی اور سے بیں اور علم شریعت کی مخالفت میں طرح کے اقوال سناتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے گمراہ کن عقائد اور جاہلا نہ تعلیمات کے مقابلے میں جب قرآن وسنت اور اجماع امت کے قوی دلائل کا سمندر دیکھتے ہیں، توحق کو قبول کرنے کی بجائے عام مسلمانوں کو علم سے روکنا انہیں آسان نظر آتا ہے تا کہ اُن کے اُلگے جاری رہیں۔

یہ ایک محصوص مکتبِ فکر ہے جو' دامِ ہمرنگ زمیں"کے مصداق اہلِ سنت کو اندر سے نقصان پہنچا تا چلاآ رہا ہے، بیعدُ وِّ مُستور ہے۔ ماضی میں اسے' فرقهٔ ہامیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ غوث واعظم سیدنا شیخ عبدالقا در جیلانی دَحِبَهُ اللهُ تَعَالیٰ اسی فرقهٔ ہامیہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: "ہامیہ فرقہ کے لوگ علم شریعت کے خالف ہیں اور علوم دینیہ کی تدریس سے منع کرتے ہیں، فلسفیوں کے تابع ہیں اور کہتے ہیں: قرآن حجاب ہے، شاعری طریقت کا قرآن ہے، اپنے پیروکاروں کو شعر سکھاتے ہیں اور اور ادکوترک کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس اعتقاد کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، یہا پنے آپ کواہل سنت کہتے ہیں مگریہ اہل سنت نہیں ہیں۔ یہ خود کو قلندری اور حیدری کہتے ہیں، (سرالاسرار: ۵۸)"۔

حالانکه حضرتِ علی حید به کرّ ار رضی الله عنه توعلم کا سمندر تھے، مدینهُ العلم کا ایک باب تھے، کمالاتِ فیضِ رسالت مآب سالٹھالیہ ہم کامظہرِ اتم تھے۔

بیاب جاہل مریدوں کوعلماء سے دورر کھنے کے کیے طرح طرح کے حیلے تراشتے ہیں،ان کا دام تزویر کچھاس طرح ہوتا ہے کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ، ہم طریقت والے ہیں،علماءاورصوفیہ کی آپس میں بھی نہیں بنتی، شریعت اس کے لیے ہے جس نے حقیقت کو نہ پایا ہو۔امام اہلسنّت اعلیٰ خبیں بنتی، شریعت اس کے لیے ہے جس نے حقیقت کو نہ پایا ہو۔امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا قادری دَحِمَهُ اللّهُ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے رد میں "مَقَال العُرَفَاء بِاعْزَاذ شَرع وعُلَماء" کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا، اُس سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں:

(۱) ''عمروکا قول کرشریعت چنداحکام بعنی فرض وواجب اورحلال وحرام کانام ہے ، محض اندھا پن ہے۔ شریعت تمام احکام جسم وجان و روح وقلب و جملہ علوم الہید و معارف لا متنا ہید کوجامع ہے ، جن میں سے ایک گلا ہے کا مطریقت و معرفت ہے۔ ولہذا تمام اولیائے کرام کاقطعی اجماع ہے کہ تمام حقائق کو شہ یعتِ مطهّرہ پر پیش کرنا فرض ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہول، توحق ہیں اور مقبول ہیں، ورنہ مردود و مخدول (یعنی باعث رسوائی) ہیں۔ تو یقیناً قطعاً شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی مناط و تدار ہے، شریعت ہی مول اللہ می محک (کسوئی) و معیار ہے۔ شریعت 'دراہ کو کہتے ہیں اور شریعت محمد میر (عکلی صاحبہ کا افضل الصلوات والتحیات) کا ترجمہ 'محمد رسول اللہ صحف اللہ المنازی ہی وہ راہ ہے کہ اللہ تعالی نے پانچوں وقت ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں اس کا ما نگنا اور اس پر ثبات واستقامت کی دعا کرنا ہر مسلمان پر واجب فرمایا ہے : اِلْهُ بِنَا الصّبہ کا اللّٰہ المنازی ہم کو محمد میں اس کا ما نگنا اور اس پر ثبات واستقامت کی دعا کرنا ہر مسلمان پر واجب فرمایا ہے: اِلْهُ بِنَا الصّبہ کا اللّٰہ المنازی ہم کو محمد میں اس کا ما نگنا اور اس پر ثبات واستقامت کی دعا کرنا ہر مسلمان پر واجب فرمایا ہے: اِلْهُ بِنَا الصّبہ کا اللّٰہ المنازی ہم کو محمد میں اس کا ما نگنا اور اس پر شبات واستقامت کی دعا کرنا ہر مسلمان پر واجب فرمایا ہے: اِلْهُ بِنَا الصّبہ کا اللّٰہ اللّٰہ کی کرا ہم کو کھر میا المنازی کیا ہم کو کھر میا المنازی کے اللہ کی کا کو کھر میا تائی کی کھر کیا کہ کو کھر میا تائی کھر کیا کہ کو کھر میا تائی کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر میا تائی کیا کہ کو کھر میا تائی کیا کہ کو کھر میا تائی کے کہ کو کھر میا تائی کیا کہ کو کھر میا کہ کو کھر میا تائی کیا کہ کیا کہ کو کھر میا تائی کیا کہ کو کھر میا تائی کیا کہ کو کھر میا تائی کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر میا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر ک

کی راه چلا،ان کی شریعت پر ثابت قدم رکھ"۔

(قاوی رضویه، ج:21، ص:523، بقرن ، رضافاو ناریش ، لا هور)

"عمروکایی قول: ' طریقت ' وصول الی الله "کانام ہے " بخض جنون و جہالت

ہے۔ معمولی پڑھا لکھا شخص بھی جانتا ہے کہ طریق ، طریقہ اور طریقت راہ کو

کہتے ہیں ، نہ کہ بہنچ جانے کو ، تو یقیناً طریقت بھی راہ ہی کانام ہے۔ سواگروہ

شریعت سے جدا ہو ، تو قرآنِ مجید کی شہادت کی روسے الی طریقت خدا تک

نہ پہنچائے گی ، بلکہ شیطان تک پہنچائے گی ، جنت تک نہ لے جائے گی بلکہ

جہنم رسید کرے گی ۔ کیونکہ شریعت کے سواسب را ہوں کو قرآن مجید باطل

ومردود فر ماچکا ہے۔ بس لازم وضروری ہے کہ طریقت شریعت ہی ہے ، یعنی

اسی راہِ روشن کا ایک ٹکڑا ہے ، طریقت کا شریعت سے جدا ہونا محال و ناممکن

ہے ، جو اسے شریعت سے جدا جانتا ہے وہ اِسے راہ خدا سے تو ٹرکر راہ ابلیس

مانتا ہے ، مگر حاشا! طریقت حقہ راہِ ابلیس نہیں ، قطعاً راہ خدا ہے ، تو یقینا

وہ شہ ریعتِ مُطهَّرہ ہی کا ٹکڑا ہے ۔

وہ شہ ریعتِ مُطهَّرہ ہی کا ٹکڑا ہے ۔

وہ شہ ریعتِ مُطهَّرہ ہی کا ٹکڑا ہے ۔

(فآوئی رضویہ، ج:21، ص:524، بتھرف، رضافاؤنڈیش، لاہور)

(س) مندرجہ بالا تفصیلات سے واضح ہے کہ شریعت کے حامل علماء ہر گز

طریقت کے لیے سبر راہ نہیں ہیں، بلکہ وہی اس کا دروازہ کھولنے والے

اوراس کے نگہبان ہیں۔ ہاں! ایسی طریقت کہ بندگانِ شیطان جس کا نام

طریقت رکھیں اور اسے شریعتِ محمدرسول اللہ صلی تا آئیہ ہے جدا مانیں،

علمائے حق ضرور اُن کے آگے سبر راہ ہیں ۔ صرف علماء ہی کیا، خود اللہ عزوجل نے اس راہ کو مسدود ، مردود، ملعون اور مطرود (دھتکارا ہوا)

فرمایا۔ سطورِ بالا سے واضح ہوا کہ علمائے شریعت کی حاجت ہرمسلمان کو

فرمایا۔ سطورِ بالا سے واضح ہوا کہ علمائے شریعت کی حاجت ہرمسلمان کو

ہروقت ہے اورخاص طور پرطریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ، ورفت ہے اورخاص طور پرطریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ، ور نہ حدیث میں شریعت سے متصادم طریقت والوں کو چکی تھینچنے والا گدھا بننے سے روکتے ہیں، توکس گناہ کاار تکاب کرتے ہیں، "۔

(فآوی رضویه، ج:21، ص:535، بتھرف، رضافاؤنڈیش، لاہور) امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا قادری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ اهلسنّت کے دس عقائد کامفصل بیان کرتے ہوئے دسویں عقیدے کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں:

#### عقيده عاشره ..... شريعت وطريقت:

شریعت وطریقت، دوراہیں متبائن نہیں (کہ ایک دوسرے سے جدایا ایک دوسرے کے خلاف ہول) بلکہ ہے اتباع شریعت، خداتک وصول محال، شریعت تمام احکام جسم و جان و روح وقلب و جملہ علوم الهیہ و معارف نامنا ہیہ کو جامع ہے، جن میں سے ایک ایک ٹکڑے کا نام طریقت ومعرفت ہے۔ ولہذا باجماع قطعی جملہ اولیائے کرام کے تمام حقائق کوشی یعت مطهر ہیں ورنہ مردود و مخذول ، مطرود و نامقبول ، تو یقیناً قطعاً ہوں ، تو حق وقبول ہیں ورنہ مردود و مخذول ، مطرود و نامقبول ، تو یقیناً قطعاً شریعت بی اصل کار ہے، شریعت بی مُناط و مدار ہے ، شریعت بی مِعک شریعت بی اصل کار ہے ، شریعت بی مُناط و مدار ہے ، شریعت بی مِعک شریعت بی اصل کار ہے ، شریعت بی مُناط و مدار ہے ، شریعت بی مِعک شریعت بی اسل کار ہے ، شریعت بی مِعک شریعت بی اسل کے پر کھنے کی کسوئی۔

شریعت راه کو کہتے ہیں اور شریعت محدید علی صَاحِبِهَا الصَّلَوَاتُ وَالتَّحِیَّاتُ کَا ترجمہ ہے محدرسول الله صلّا الله علیہ آلیہ آبا کی راه۔ اور یہ قطعاً عام و مطلق ہے نہ کہ صرف چندا حکام جسمانی سے خاص۔ یہی وہ راہ ہے کہ پانچوں وقت، ہرنماز کی ہررکعت میں اس کا مانگنا اور اس پرصبر واستقامت کی دُعا کرنا ہر مسلمان پر واجب فرمایا ہے کہ اِهْدِنا الصِّمَاطَ الْمُسْتَقِیْم (ہم کوسیدھاراستہ چلا) ،ہم کومجمد صلّ اُللَّهِ کی راہ پر چلا، ان کی شریعت پر ثابت قدم رکھ۔

یونہی طریق، طریقہ اور طریقت راہ کو کہتے ہیں نہ کہ پہنچ جانے کو تو یقیناً طریقت بھی راہ ہی کا نام ہے، اب اگر وہ شریعت سے جدا ہوتو بشہا دتِ قرآن عظیم خدا تک نہ پہنچائے گی، جنت تک نہ لے جائے گی کہ شریعت کے سواسب تک نہ لے جائے گی کہ شریعت کے سواسب راہوں کو قرآن عظیم باطل ومردود فرما چکا۔

لازم وضروری ہوا کہ طریقت ہی شریعت ہے کہ اسی راہ روثن کا ٹلڑا ہے۔ اِس کا اُس سے جدا ہونا محال و ناممکن ہے، جواسے شریعت سے جدا مانتا ہے، گویا وہ اسے راہ خدا سے توڑ کر راہ ابلیس مانتا ہے، گر حاشا! طریقتِ حقد راہ ابلیس نہیں قطعاً راہ خدا ہے، خواہ بندہ کیسی ہی ریاضتوں ، مجا ہدوں اور چلہ کشیوں میں وقت گزارے، ہرگزاس رُتبہ تک نہیں بہنچے گا کہ تکالین شرع (یعنی اوامر ونواہی سے متعلق شہیعتِ مُطهّرہ کے فرامین) اُس سے ساقط ہوجا کیں اور اسے اسپ بالگام و شُتر بے زمام کر کے چھوڑ دیاجائے۔

قرآن عظيم مين فرمايا: 'إِنَّ دَبِيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم ، ترجمه: "بِشَك اس سيرهي راه پرميرارب ملتائي "اور فرمايا: 'وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴿ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَقَّ قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ \* ذَلِكُمْ وَصَّاكُمُ فِاتَّبِعُوهُ ﴿ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَقَّ قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ \* ذَلِكُمْ وَصَّاكُمُ فِاتَعَلَّمُ مَتَ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمُ فَا لَهُ لَهُ مَنْ سَبِيلِهِ وَ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَ اللهُ عَنْ سَلِيلِهِ وَ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَ لَا تَتَبِعُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَ اللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَ اللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَ لَهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

الله تعالی فرما تا ہے: "اورا مے محبوب! تم فرمادو کہ یہ شریعت میری سید هی راہ ہے، تواس کی پیروی کرواوراس کے سوااور راستوں کے پیچے نہ لگ جاؤ کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے جدا کردیں گے ۔دیکھو! قرآن عظیم نے صاف فرمادیا کہ شریعت ہی صرف وہ راہ ہے، جس کا مُنْتَهٰی (یعنی مقصود) اللہ ہے اور جس سے وصول الی اللہ ہے، اس کے سواآ دمی جوراہ چلے گا، اللہ کی راہ سے دُور پڑے گا۔ طریقت میں جو پچھ منکشف ہوتا ہے، شریعت ہی کی راہ سے دُور پڑے گا۔ طریقت میں جو پچھ منکشف ہوتا ہے، شریعت ہی کے اتباع کا صدقہ ہے، ورنہ بے اتباع شرع بڑے بڑے کشف را ہموں، جو گیوں، سنیا سیوں کو دیے جاتے ہیں، پھر وہ کہاں تک لے جاتے ہیں، اُسی نار جمعیم وعذاب الیم تک پہنچاتے ہیں، ۔

(مَقَالُ الْعُرَفَاء بِاعْزَازِ شَهُ ءَ وَعُلَمَاء ، وَالَّهِ قَاوِلُ رَضُوی ، ج. 21، م. 21، م. 25-523)

"صوفی" وہ ہے کہ اپنی خواہشات کو تاہع شرع کرے ، ہے اتباع شرع کسی خواہش پر نہ لگے ۔ اسی طرح وہ خض بھی صوفی نہیں ہوسکتا جو ہوا وہوں اور نفسانی خواہشات کی خاطر شریعت کوترک کردے اورا تباع شریعت سے آزاد ہو، شریعت غذا ہے اورطریقت قوت ، جب غذا ترک کی جائے گی توقوت خود کمزور ہوگی ، شریعت آگھ ہے اورطریقت نفر (اور) آگھ پھوٹے کے بعد نظر کا باقی رہنا محال ہے ، کیونکہ عقل سلیم اسے قبول نہیں کرتی تو شہ یعتِ مُطهّرہ میں کب مقبول ومعتبر ہوگی قرب اللی کی منزل پانے کے بعد اگر اتباع شریعت کے ترک کی گنجائش ہوتی اورا حکام شریعت پر ممل لازم پانے کے بعد اگر اتباع شریعت پر ممل لازم نہر بتا یا بندہ اس میں مختار ہوتا ، توسیّد العالمین صالح گئی اور امام الواصلین علی کیّ مراللہ تعدلی وجھہ اس کے سب سے زیادہ تی دار ہوتے ۔ لیکن ایسا ہر گرنہیں ، بلکہ جوجس قدر حق تارک و تعالی کے زیادہ قریب ہوتا ہے ، اُس کے لیے شریعت کی پابندیاں اور قدر خت ہوجاتی ہیں ، اسی لیے کہا گیا ہے : "کے سنات الرکتو اور سکت کی پابندیاں اور نہوتے ہوجاتی ہیں ، اسی لیے کہا گیا ہے : "کے سنات الرکتو اور سکت کی پابندیاں اور نہوت ہوجاتی ہیں ، اسی لیے کہا گیا ہے : "کے سنات الرکتو اور سکت کی پابندیاں اور نہوتے ہوجاتی ہیں ، اسی لیے کہا گیا ہیں ، اسی لیے کہا گیا ہے : "کے سنات اللہ الرکتو اور سکت ہوجاتی ہیں ، اسی لیے کہا گیا ہے : "کے سنات اللہ الرکتو اور سکت ہوجاتی ہیں ، اسی لیے کہا گیا ہے : "کے سنات اللہ الرکتو اور سکت ہوجاتی ہیں ، اسی لیے کہا گیا ہے : "کے سنات کی اللہ ہوتا ہے ، اس کے لیے شریعت کی پابندیاں اور سکت ہوجاتی ہوجاتی ہیں ، اسی لیے کہا گیا ہے : "کے سنات کی اور امام الواصلی کی بیانہ کی بیانہ کی کرکتو کی بیانہ کی ایک کرکتا ہو تھوں کی کی بیانہ کی کرکتا گیا گیا ہو کے کہا گیا ہو کے کہا گیا ہے : "کو سکن کی کی کرکتا ہو کو کو کرکتا ہو کی کرکتا ہو کی کرکتا ہو کے کرکتا ہو کی کرکتا ہو کی کرکتا ہو کی کرکتا ہو کو کرکتا ہو کے کرکتا ہو کی کرکتا ہو کرکتا ہو کرکتا ہو کرکتا ہو کو کرکتا ہو کر کرکتا ہو ک

الْهُقَرِّبِيْنَ "، یعنی بعض صورتوں میں عام نکوکارلوگوں کے لیے جوامور نیکی کا درجہ رکھتے ہیں، وہی اعلیٰ مرتبے کے حامل صالحین کے لیے عیب قرار پاتے ہیں، کسی نے کہا ہے: ''نزدیکال رامیش بود حیرانی " (قریب والوں کو حیرت زیادہ ہوتی ہے) اور: ''جن کے رُتبے ہیں سوا، ان کو سوامشکل ہے۔

سب کومعلوم ہے کہ سیّدالمعصو مین صلّ الله ایکی رات، رات بھرعبا دات ونوافل میں مشغول رہتے اورامت کی فکر میں سرگر دال رہتے ۔ نماز پنجگا نہ تو تمام اہلِ ایمان کے ساتھ آپ پر بھی فرض تھی الیکن آپ کے باند ترین مقام کے سبب آپ پر نماز تہجد بھی فرض قرار دی گئی، حالانکہ اُمّت کے لیے وہ صرف سنت ہے۔

حضرت سیّد الطائفہ جنید بغدادی رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا: پچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ احکام شریعت تو وصول الی اللّہ کا ذریعہ تنے اور ہم تو واصل ہو گئے ہیں، واصل ضرور ہیں، یعنی اب ہمیں اتباع شریعت کی کیا جاجت؟، فرما یا: وہ بی کہتے ہیں، واصل ضرور ہوئے مگر کہاں تک؟، جہنم تک ۔۔۔۔مزید فرمایا: چور اور زانی ایسے عقیدے والوں سے بہتر ہیں۔اگر میری زندگی ہزار برس بھی ہوجائے ، تو فرائض وواجبات کا ترک تو بڑی بات ہے، میں عذر شرعی کے بغیر نوافل و مستحبات میں بھی کوئی کمی نہ کروں۔ توخلق برتمام راستے بند ہیں مگر وہ جور سول اللّه صالتھ آلیہ ہم کی نشانِ قدم کی بیروی کرے۔

خلاف پیغمبر کے راہ گزید کہ ہر گز بہ منزل نہ خواہد رسید

ترجمہ: جس کسی نے پیغیبر سالیٹائیا ہے خلاف راستہ اختیار کیا ہر گز منزل مقصود پر نہ پہنچے گا۔

توہینِ شریعت کفر ہے اور علمائے دین کو برا کہنا آخرت میں فضیحت ورسوائی کاسبب ہے۔شریعت کے دائر سے سے باہر نکلنافست اور نا فرمانی ہے۔ صوفی باصفا، سی محیح العقیدہ عالم کے بارے میں خدااوررسول کے فر مان کے مطابق ہمیشہ بیعقیدہ رکھتا ہے کہ علمائے دین وار ثانِ خاتم النہین ہیں اورعلوم شریعت کے نگہبان وعلمبر دار ہیں ۔ پس ان کی تعظیم وتکریم در حقیقت رسول الله سی شیار کی تعظیم وتکریم ہوتکریم ہوتا ہے اور اس پر دین کا مدارہ اور مُتذکیّن خدا ترس عالم دین ہمیشہ صوفی باصفا سے تواضع و انکسار سے پیش آئے گا، کیونکہ وہ تن سے آگاہ ہوارت کی بناہ میں ہے اور وہ اسے اپنے سے افسال واکمل جانے گا کہ وہ دنیاوی آلائشوں سے پاک ہے۔

( فآو کی رضویه، ج: 29،ص: 386\_390، بتصرف)

عزیزانِ گرامی! آپ کھی آئھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان جاہل، ہے مل بلکہ بدعمل پیروں کی طرف سے آج قرآن وسنت اور اجماعِ امت کے مقابلے پر شاعری کو ججت کے طور پر پیش کیا جارہا ہے ۔ ان لوگوں نے بزرگوں کے وہ قصے یاد کر لیے ہیں جن کی اولاً توصحت ہی مشکوک ہے اور اگر بالفرض اُن میں سے کوئی روایت درست بھی ہوتو اسی طرح اُس کی تاویل کرنا ضروری ہے، جس طرح قرآنی آیاتِ مشابہات کی تاویلات ائمہ تفسیر نے بیان کی ہیں۔ نیز ان بزرگوں کے وہ واقعات جو مشابہات کی تاویل من اشاعت پر مبنی ہیں ، پیلوگ ان کو یکسر نظر انداز کردیتے مستند ہیں ، علم دوسی اور علم کی اشاعت پر مبنی ہیں ، پیلوگ ان کو یکسر نظر انداز کردیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکابر امت نے گزشتہ صحف ساویہ کے بارے میں بیاصول بتایا:

(الف) اُن میں جو بات قرآن وسنت کے مطابق ہے ، ہم اُس کی تصدیق وقصویب کرتے ہیں۔

- (ب) اُن میں جو بات قرآن وسنت کے خلاف ہے، ہم اُس کور و کرتے ہیں۔
- (ج) اُن میں جو بات، نہ قرآن وسنت کے مخالف ہے اور نہ ہی موافق ،ہم اُس کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔
- (۳) نبی کریم ﷺ نے ایک جانب کئی مما لک کے حکمرانوں کوخطوط لکھے،اقوام عالُم

کے ساتھ معاہد نے فرمائے اور اتمام جحت کے بعد جہاد فرما کر اِحقاقِ حق اور اِبطالِ باطل کا فریضہ ادا فرمایا۔ دوسری جانب آپ کے خوارج ، روافض اور قدریہ جیسے وجود میں آنے والے اندرونی فتوں کے نام اور اوصاف بیان کر کے مسلمانوں کو خبر دار کیا اور ان کا رَدِّ بلیغ فرمایا۔ لہذا ہر عالم دین کو چاہیے کہ کسی ایک موضوع پر کام کرتے وقت دوسر کے فتوں اور گراہ فرقوں کے ردکر نے میں تساہل کا شکار نہ ہوں علمی و باوقار انداز میں حکمت عملی کے ساتھ ان کی گراہیوں کو مسلمانوں پر آشکار کریں تا کہ وہ ان فتوں سے خبر دار ہوں اور ان سے بیچر ہیں۔

امام المِسنّت اعلى حضرت احمد رضاخان قادرى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى لَكُصة بين:

"ضرورت کے وقت اہلِ برعت کا ردائم فرائض میں سے ہے، چانچہامام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے رَدِّ جہمیہ میں کتاب تصنیف فرمائی۔ وَفِیْ حَدِیْثِ عِنْدَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَدُولًا وَلا عَدُلًا، وَالْهَ اللّٰهُ عَدُولًا وَلا عَدُلًا، وَالْهَ اللّٰهُ عَدُولًا وَلا عَدُلًا، وَالْهَ اللّٰهُ عَدُولًا الله عَدُولًا وَلا عَدُلًا، وَالْهَ الله عَدُولًا عَدُلًا، وَالْهَ الله عَدُولًا عَدُلًا، وَاللّٰهُ عَدُولًا وَلا عَدُلًا، وَالْهُ اللّٰهُ عَدُولًا وَلا عَدُلًا، وَاللّٰهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا وَلا عَدُلًا، وَاللّٰهُ عَدُولًا اللهُ عَدُلًا، وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَدُولًا اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ الل

نى كريم ملى الله الله المارة من المرجد وعصر كى ذمدداريان الطرح بيان فرمائى بين: "كَيْخِيلُ هَٰذَالعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحِيفَ

الغَالِينَ وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ وَتَأُوِيْلَ الجَاهِلِينَ " ـ ترجمہ: اس علم کی فرص داری بعد میں آنے والے ہرزمانے کے بہترین لوگ اٹھا کیں گے، جو دین حق سے انتہا پیندوں کی تحریف، باطل پرستوں کی کذب بیانی اور جاہلوں کی ہیرا پھیری کی فئی کریں گے۔

(مشكوة:۲۴۸،شرح مشكل الآثار:۳۸۸۴،مندالبزار:۹۴۲۳)

اس حدیثِ مبارک کے کلمات "یکٹیل طنکا العِلْم مِن کُلِّ خَلَفٍ "اورایک روایت میں "یرِثُ طنکا الْعِلْم مِن کُلِّ خَلَفٍ "اورایک روایت میں "یرِثُ طنکا الْعِلم سے معلوم ہوا کہ مجد دِعصر اورعلمائے تن کا سابق مجد دین کے تابع ، ہم خیال اور اجماع کا پابند ہونا ضروری ہے۔ "یکنفُونَ عَنْدُ تَحریفَ الغَالِینَ، "اور "تَاُویُل الجَاهِلِینَ " کے کلمات سے معلوم ہوا کہ دین اور خصوصاً دین شخصیات کے بارے میں غلوکی نفی کرنا ، اہل برعت کو بے نقاب کرنا اور گراہ فرقوں کی باطل تا ویلوں کار دکرنا ہر دور کے مجدد اور علمائے تن کی ذمہ داری ہے۔



**(r)** 

# « تکفیر" اور" فتو کی کفر" جاری کرنے کی بابت شرعی اصلاح

امام المسنّت اعلى حضرت احمد رضاخان قادرى دَحِمَهُ اللهُ تَعَالى لَكَيْ بِين : فائده جليله: عادشم كى باتين مُسلّمات مين سه بين:

- (۱) ضرور یات وین: جن کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعیات الله لاکات واضعهٔ الإفادات سے موتا ہے، جن میں کسی شہب اور تاویل کی کوئی گنجائش نہیں اور ان کا منکر یا ان میں باطل تاویلات کا مرتکب کا فر ہوتا ہے۔
- (۲) ضرور یات مذہب المسنّت وجماعت: ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے، مگر ان کے قطعی الثبوت ہونے میں معمولی سے شہبے اور تاویل کا احتمال رہتا ہے، اسی لیےان کا منکر کا فرنہیں، بلکہ مگراہ، بدمذہب اور بے دین کہلاتا ہے۔
- (۳) ثابتات محکمات: ان کے ثبوت کودلیل طنی کافی ہے، جب کہ اس سے اس درجے کاظنِ غالب حاصل ہو کہ اس کی جانب مخالف مطروح، صنحل (کمزور) قرار پائے اور خاص توجہ کے قابل نہ رہے۔ ان کے ثبوت کے لیے احادیثِ آحاد، شیخ یا حسن کافی ہے، اس طرح سوادِ اعظم کے لیے احادیثِ آحاد، شیخ

قول اورجمہور علاء کی سند تَابِتَاتِ مُحْکَمَات کے لیےکافی ہے، فَاِنَّ یَکَ اللّٰهِ عَلَی الْہُ اللّٰهِ عَلَی اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَی الْہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

(٣) ظَنِّيَاتِ مُحْتَمَلَه: ان كَ ثبوت كَ لِيهِ اليم دليل ظنَّى بهى كافى ہے، جس كے بعد جائب مخالف كى بھى گنجائش ہو، ان كے منكر كوصرف خطا كاراورقصورواركها جائے گا، گنهگار، گمراه اور كافرنہيں كہا جائے گا۔

ان میں سے ہر بات اپنے ہی مرتبے کی دلیل چاہتی ہے، جوفرقِ مراتب نہ کرےاور ہرمسکلے کے لیےاعلی درجے کی دلیل مانگے، وہ جاہل، بے وقوف یا مگارفلسفی

هر شخن و قتے ، هرنکته مقامے دار د

ترجمه: "هر بات کا کوئی وقت اور ہر نکتے کا کوئی خاص مقام ہوتا ہے"۔۔۔اور: گرفرق مراتب نہ کنی زند لیتی

ترجمہ:''جودعوےاوردلیل کے درمیان مناسبت کو کمحوظ نہر کھے، وہ زندیق ہے''۔ ( فقاوی رضویہ، ج:29،ص:385، ہتصرف )

امام اہلسنّت کے فرمان کا منشایہ ہے کہ کسی بات کے لیے جس درجے کے عقیدے یافقہی حیثیت کا دعویٰ ہو، اُسی درجے کی دلیل مانگنی چاہیے۔

### كفرِلزومي والتزامي مين فرق:

(۱) کفر کی دواقسام ہیں:

اولاً: یهودو هنود ونصاری، مجوس، صابئین اوربت پرستول کا کفرقر آن میں صراحةً

مذکور ہے۔ مادہ پرست، بدھمت اور جین مت وغیرہ کے پیروکا راور دہر بیرکا کفر دلالت انص سے ثابت ہے۔

ثانیاً: کوئی اپنے ظاہر یا دعوے کے مطابق مسلمان ہے، کین وہ قر آن یاسنتِ متواترہ یا اجماعِ قطعی سے جوعقیدہ یا عمل اس طرح ثابت ہو کہ قطعی الدلالة اور قطعی الثبوت ہو اور ضروریاتِ دین میں سے ہواوراُس کا براہِ راست انکاریا تو ہین واستہزاء کرے، تو کافر ہوجائے گا، اِسی کو گفرِ التزامی" کہاجاتا ہے۔

مثلاً بختم نبوت کا انکار، خاتم النبیین کے اجماعی معنی کا انکار، آخرت، اُخروی جزا وسزا، حشر ونشر اور جنت وجہنم کا انکار، اللہ تعالیٰ یا کسی بھی نبی مکرم کی شان میں اہانت، اُم المؤمنین عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان طرازی، قر آن کوتح یف شدہ یا بیاضِ عثانی ماننا، غیر نبی کونبی سے افضل ماننا اور مسلمانوں کے خون کو بلا تاویل حلال قرار دینا، شعائرِ اسلام جیسے نماز، روزہ اور جج وغیرہ کا مذاق اڑا نا اور اس کے علاوہ وہ تمام کفریات، جوعقا کداور فقہ کی معتبر کتابوں میں صراحت کے ساتھ مذکور ہیں، کا قائل ہونا۔

(۲) بعض فقہائے کرام" اُؤ دم کفر" کی صورت میں بھی کفر کا اطلاق کردیتے ہیں۔"اُؤ وم کُفر" سے مرادیہ ہے کہ براہِ راست ضروریاتِ دینیہ میں سے کسی بات کا انکار تو نہیں ہوتا، لیکن مقد مات ترتیب دیے جا نمیں تو یہ بات آخر کارضروریاتِ دینی میں سے کسی ایک کے انکار پرمُنجَ ہوتی ہے۔اس صورت میں احتیاطاً تو بہاور تجدید ایمان کا حکم دیا جا تا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی شخص کو کا فرقر ارنہیں دیا جائے گا۔ الغرض جب تک کسی کے قول میں تاویل کے ساتھ صحت کا ادنی پہلوبھی موجود ہے، اسکی تنفیر سے گریز کرنا واجب ہے۔ اسی طرح برگمانی سے کام لینا اور صحت کا پہلوتلاش کرنا ، محض عوام کے دلی جذبات سے ناجائز فائدہ کرنے کی بجائے منفی پہلوتلاش کرنا ، محض عوام کے دلی جذبات سے ناجائز فائدہ

اٹھاتے ہوئے انہیں کسی کےخلاف بھڑ کا دینا،علمائے حق کا طریقہ نہیں بلکہ بدمذ ہوں کا شعار ہے۔

اہلسنّت و جماعت کا بیطر و امتیاز ہے کہ وہ کسی کی تکفیر کرنے میں حددرجہ محتاط رہتے ہیں اور جب تک کفر واضح وروش نہ ہو، تکفیر سے گریز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مخالفین کا طریقۂ واردات رہا ہے کہ ذرا ذراسی بات پر کفر وشرک کے فتوے لگا کر مسلمانوں کو کا فر قرار دےرہے ہوتے ہیں، حالانکہ اُس بات میں کفر کا دور دورتک کوئی مسلمانوں کو کا فرقر اردے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اُس بات میں کفر کا دور دورتک کوئی میں احتمال نہیں ہوتا۔ پس ہمیں بھی اپنے اسلاف کے قش قدم پر چلتے ہوئے کسی کی تکفیر میں حددرجہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔

امام المسنّت اعلی حضرت احمد رضاخان قادری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالی نے اساعیل دہلوی کی کتاب'' تقویۃ الایمان" کے رد میں' اُلکو کَبَةُ الشّهَابِيَّةُ فِي کُفْرِيَاتِ اَبِ الْوَهَّابِيَّةِ " کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا ، اس میں آپ نے اساعیل دہلوی کے ستر کفریات شار فرمائے ، لیکن اُس کی توبہ کی افواہ کی بنیاد پر آپ نے اس کی تکفیر سے گریز فرمایا ۔

امام المِسنّت اعلى حضرت احمد رضا خان قادرى دَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ' الهم تعبية كعنوان على الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعلىٰ الله تعلق الله تعل

" یفقهی حکم سفیها نه کلمات سے متعلق تھا، مگر الله تعالیٰ کی بے شار رحمتیں اور بے حد برکتیں ہمارے علما ء کرام ، عُظما ء اسلام ، مُعَظّمین کلمه خیر الا نام علیہ ولیہ م الصلوٰ ق والسلام پر کہ وہ بیسب کچھ دیھے ، ان لوگوں کے ہاتھوں شدید اذبت پاتے ، اس مگراہ فرقے کے امام و پیروکاروں سے بلاوجہ شری بات بات پرضیح العقیدہ سنی مسلمانوں کی نسبت حکم کفر وشرک بلاوجہ شری بات بات پرضیح العقیدہ سنی مسلمانوں کی نسبت حکم کفر وشرک

سنتے ہیں، ایسی ناپاک وغلیظ گالیاں گھاتے ہیں،لیکن اس کے باوجود شدت غضب سے مغلوب ہوکراحتیاط کا دامن نہیں چھوڑتے ۔ اِن نالائل ولا یعنی خباشوں پرانتقام پرنہیں اترتے ۔ علمائے حق اس سب پچھ کے باوجود ابھی تک یہی تحقیق فرمارہ ہیں کہ نزوم والتزام میں فرق ہے،اقوال کو کلمہ کفر کہنے اور قائل کو کا فرقرار دینے میں فرق ہے۔ہم اُس وقت تک احتیاط برتیں گے،سکوت اختیار کریں گے، جب تک ضعیف سے ضعیف احتیاط برتیں گے،سکوت اختیار کریں گے، جب تک ضعیف سے ضعیف احتیال ملے گا، کفر کا حکم جاری کرنے سے اجتناب کریں گے۔فقیر عَفَی کَا فَتَ مِن اللّٰہُوْء عَنْ عَیْبِ کَنِ بِ مَقْبُوء ہیں کے اختیال نے اپنے رسالے "سُبُلون السُّہُوّء عَنْ عَیْبِ کَنِ بِ مَقْبُوء ہیں کہ آخر میں اس موضوع کا قدر سے تفصیل سے بیان کیا ہے اور وہاں بھی اس آخر میں اس موضوع کا قدر سے تفصیل سے بیان کیا ہے اور وہاں بھی اس کے بیروکاروں پر صرف ایک مسئلہ اُمکان کذب میں اٹھٹر (۸۷) وجوہ سے نزوم کفر کا ثبوت دیا، مگر اُس کی تکفیر سے کزبان کورو کے رکھا، (فاوی رضویہ، ج: 15 می: 236 میں۔ 236، تھرف)'۔

(۳) کسی پر کفریا گمراہی کا حکم دینے سے بیہ مطلب لینا کہ مسلمان کو کافریا گمراہ بنادیا جو آج کل کے آزاد خیال بیان کرتے ہیں، غلط ہے۔کوئی کسی کے فتو ہے کی بنیاد پر کافریا گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ اس نے ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کیا ہوتا ہے جو اُس کے اسلام سے خروج کا سبب ہوتا ہے۔اگر علماء اس کے بارے میں فتویل جاری نہ بھی کریں، پھر بھی اپنے اس کفریہ عقید ہے کی بنیاد پر وہ خود بخو داسلام سے خارج ہوجائے گا، یعنی فتویل اس میں موجود خرابی کو ظاہر کرتا ہے، نا کہ اس میں اس خرابی کو پیدا کرتا ہے۔اس لیے اگر کوئی شخص گفر التزامی کا ارتکاب کر ہے تو اس ظالم کو پچھ نہ کہنا اور اُس کی بجائے شری حکم بتانے والے عالم دین کو دھر لینا بلکہ انہیں دہشت گرد کہ کر ان کے خلاف مقدمہ بازی کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور اسکے خلاف آواز بلند کرنا نہایت ضروری خلاف مقدمہ بازی کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور اسکے خلاف آواز بلند کرنا نہایت ضروری

ہے۔

اہل سنت کا طریقہ ہے کہ بالحل تکفیراور بے کل تکفیر میں فرق کواچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کے برعکس ہمارے مخالفین کے شِعار پرسب کافریاسب مسلم کی اندھادھندیالیسی نہیں اپناتے ۔بعض لوگ قطعی اورظنّی کفر(یعنی لُوُ وم والتزام کفر) کا فرق تک نہیں سمجھتے ،مگروہ دوہروں کو کا فر کہتے گھرتے ہیں ، جب کہ کسی کو کا فرقر اُر دینے کا فیصلہ صرف اور صرف فقہاء کر سکتے ہیں ورنہ اس کے مفاسد بالکل واضح ہیں، وَلا عِبْرَةَ بِغَيْرِالْفُقَهَاّءِ ‹ (فُتِّ القدير جلد ٢ صفحه ٩٣ ، فنَّا ويٰ شامي جلد ٣ صفحه ٣٢١)'' \_ یعنی بیلوارغیر فقہاء کے ہاتھ میں نہیں دی جاسکتی ، ورنہ اندھا دھند بےقصور لوگوں کی گردنیں کٹیں گی ۔غزالی زمان علامہ سیّداحد سعید کاظمی رحمہ الله تعالی کھتے ہیں: ''مسئلہ تکفیر میں ہمارا مسلک ہمیشہ یہی رہاہے کہ جو شخص بھی کلمہ کفر بول کر اپنے قول یافعل سے التزام کفر کرلے گا تو ہم اس کی تکفیر میں تامُّل نہیں کریں گے، دیوبندی ، بریلوی ، کانگریسی ، نیچری ،ندوی ،خواه کوئی بھی ہو۔اس بارے میں اینے پرائے کا امتیاز کرنا اہلِ حق کا شیوہ نہیں۔اس کا پیمطلب بھی نہیں کہ ایک لیگی نے کلمیہ کفر بولا تو ساری لیگ کافر ہوگئ یا ایک ندوی نے التزام کفر کیا ،تو معاذ اللہ! سارے ندوی مُرتَد ہو گئے ۔ہم توبعض دیو بندیوں کی عباراتِ کفریہ کی بنا پر ہرسا کنِ دیو بند کو بھی کا فرنہیں کہتے ، چہ جائیکہ تمام لیگی اور سارے ندوی کا فرہوں۔ ہم اور ہمارے اکابر نے اعلان کیا ہے کہ ہم کسی دیوبندیالکھنووالے کو کافر نہیں کہتے ۔ ہمار بے نز دیک صرف وہی لوگ کا فرہیں، جنہوں نے معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول اور محبوبانِ ایز دی ( ملائکہ وانبیائے کرام علیہم السلام ) کی شان میں صریے گتاخیاں کیں اور باوجود شدید تنبیہ کے انہوں نے اپنی گتاخیوں سے تو بہیں کی ، نیز وہ لوگ جوان کی گستا خیوں ( یعنی گستا خانہ معنی پرآ گاہ ہونے یام طلع کیے جانے

کے باوجوداس) کوحق سمجھتے ہیں اور گستا خیاں کرنے والوں کومومن ،اہلِ حق ، اپنا مقتد کی اور پیشوا مانتے ہیں اور بس ان کے علاوہ ہم نے کسی مدّی اسلام کی تکفیر نہیں گی۔ ایسے لوگ جن کی ہم نے تکفیر کی ہے ، اگر ان کوٹٹو لا جائے تو وہ بہت قلیل اور محدود افراد ہیں ، ان کے علاوہ نہ کوئی دیو بند کا رہنے والا کا فرہے ، نہ بریلی کا ، نہ کیگی ، نہ ندوی ، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں ، (الحق المبین ،ص: 25-23)''۔

کسی مسلمان کو ناحق کا فر قرار دینا حدیث کی رُوسے بہت سخت گناہ ہے اور الیی صورت میں بیروبال اُسی کا فر کہنے والے پرلوٹے گا۔ مفتیانِ کرام جب کسی قول کو کفر بیقرار دیتے ہیں، توعمو مآیارُرُ وم کفر ہوتا ہے، جب تک قائل پر اِتمامِ جہّت نہ کر لی جائے، التزام کفرسے گریز لازم ہے۔ ہمارایہ بھی مشورہ ہے کہ موجودہ دور کے مفتیانِ کرام میشاورت تکفیری فتو کی جاری کرنے سے پہلے اپنے عہد کے دیگر ثقہ مفتیانِ کرام سے مشاورت ضرور کرلیا کریں۔

وہ واعظین ومقررین جنہوں نے افتاء کی با قاعدہ تربیت حاصل نہیں کی ،انہیں کی ،انہیں کی ،انہیں کی ،انہیں کی ہوں ہے ،خواہ کسی بھی قسم کے فتو سے خاص طور پر کفر کے فتو سے جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے ،خواہ قولاً ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں ۔اگروہ اپنی روِش تبدیل نہیں کرتے تو وہ حدیث پاک کی اس وعید میں شامل ہیں: ''مَنْ أُفْتِی بِغَیْدِ عِلْمِ کَانَ إِثْنَهُ عَلَیْ مَنْ أَفْتِی بِغَیْدِ عِلْمِ کَانَ إِثْنَهُ عَلَیْ مَنْ أَفْتِی بِعَیْدِ عِلْم کی صورت میں ) اُفْتَاہُ "ترجمہ:''جس کو بغیر علم کے فتو کی دیا گیا، (غلط فتو سے پر عمل کرنے کی صورت میں ) اُس کا وبال اُسی فتو کی دینے والے برہوگا، (سنن ابوداؤد: ۲۵۵۷) "۔

بعض لوگ گزشته مسلّم بزرگ شخصیات کی عبارات پر گرفت کرنے کے شوق میں مبتلا ہیں۔اول تو انہیں ان عبارات کے سیحی محمل کی خبرنہیں ہوتی۔اگران عبارات کی کوئی سیح تاویل ممکن ہوتو ایک عام مسلمان سے حسن طن رکھتے ہوئے اس کی محمل عبارت کو سیحے معنی پرمحمول کرنا واجب ہے۔ پس مسلّم بزرگ شخصیت کی ذات پر بلاسبب طعن شروع کردینا کتنا برا ہوگا اورا گر بالفرض ان عبارات کی کوئی سیح تاویل ممکن نہ ہوتو انہیں بعد والوں کا الحاق قرار دیا جائے گا۔

(۵) اہلِ مغرب نے ماضی قریب میں اِحقاق حق اور اِبطالِ باطل کے فریضے سے علمائے حق کو دستبر دار کرنے اور 'سب کچھ جائز ہے" کی روش کو قبولیت دینے کے لیے تصوف کی آڑ میں ایک شعوری تحریک بریا کی ،اسی کو' بشکیے گُلی" سے تعبیر کیا حاسکتا ہےاور گزشتہ تین عشروں کی دہشت گر دی کی آڑ لے کرمسلمانوں کو جہاد کےاصول سے دستبردارکرنا بھی مقصود تھا، ہم ایسی تحریکوں کے ہمنوانہیں بن سکتے ، کیونکہ شرعی جہاد ہمارے عقیدے اور دین کا حصہ ہے،جس کی تفصیلی شرائط فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ پیاصول بھی نا قابلِ تسلیم ہے کہ صرف وہ یہودی اور عیسائی کا فرتھے، جنہوں نے نبی کریم سالٹھ الیلم کے زمانے میں آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، بعد والے یہود و نصاری کافرنہیں، یہ بھی "تلبیس اہلیس" ہے۔اسی طرح عالمی سطح پریہ قسیم کہ طلق کفار ومشرکین ایک زُمرے میں ہیں اور یہود ونصاریٰ مسلمانوں کے ساتھ دوسرے زُمرے میں ہیں،جنہیں مونین (Believers) سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ تعبیر وتشریح قر آنِ مجید کی صریح اور قطعی آیات کے خلاف ہے، اس لیے قابل قبول نہیں ہے۔قرآن مجیدنے ''سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ ''میں اہل کتاب کو کفار ومشرکین کے زُمرے میں شامل فرمایا ہے اوریہی امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔

علامها بن حجر مكى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى لَكُصَّة بين:

ُ ` وَأَنَّ مَنْ لَّمْ يُكَفِّىٰ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ كَالنَّصَارِ لَى أَوْ شَكَّ فِي تَكْفِيْرِهِم أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ فَهُوَكَافِيٌ ''۔

ترجمہ: ''اور بیر کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنے والوں کی جو

تکفیرنه کرے، جیسے نصاری یا اُن کے کفر میں شک کرے یا اُن کے مذہب کو سے مانے ، تووہ کا فرہے، (اَلِاعُلا مُربِقَوَا طِعِ الْاِسْلا مِر ، ص: 164)"۔

### مسى كوابل سنت سے خارج كہنے كا اصول:

(۱) اس امت کا اجماع "جحت" ہے، لہذا اجماعی اور جمہوری عقیدے کا معربی نمن مُن شَنَّ شَنَّ شَنَّ فِی النَّاد ، (المستدرک علی الصحیحین للحا کم: ۳۹۰) ، کا مصداق ہے۔
آزاد خیالی کا پہلازینہ اجماع اور جمہور کی مخالفت ہے، اجماعی مسئلہ وہی ہے جس کی تصریح معتبر علمائے امت نے کی ہے۔ جوکوئی ان تصریحات کا اعتبار نہ کر بے اور برغم خویش پوری امت کا مقتدا بن بیٹے، وہ در اصل اجماع کی جمیت کا مشر ہے اور برغم خویش پوری امت کا مقتدا بن بیٹے، وہ در اصل اجماع کی جمیت کا مشر کے اور ارامت میں فساد کا سبب ہے۔ مُتنبِّی قادیان (قادیان وادیانیوں کے جمولے نبی) کا طریقے ہواردات بھی یہی تھا۔

قرآن کی آیات میچ احادیث اوراجها عِامت کے مقابل ابن ہشام اورا بن عساکر کی موضوع روایات اور مرجوح اقوال کو پیش کرنا اور اپنے تصویِ عشق کودین مُسلَّمات پر ترجیح دینا اور عقلی چیکے بیان کرنا حرام ونا جائز اور دین کو منہدم کرنے کے متر ادف ہے، جس کے نتیج میں قرآن وسنت اور شرعی محکمات ومُسلَّمات سے اعتمادا کھے جاتا ہے۔

(۲) اہلسنّت وجماعت نے روافض سے اپنا امتیازیہ بتایا ہے: اَنُ تُفَصِّلَ الشَّیْخَیْنِ وَ تُحبَّ الشَّیْخَیْنِ وَ تُحبَّ الْنُحْتَیْنِ وَ تَحْسَحَ عَلَی النُحُقَیْنِ لِعِنی حضرات ابوبکر اور عمر رضی الله عنهما کوتمام صحابه اور اہلیت رضوان الله علیم الجمعین میں افضل مانو اور حضرات عثمان ویلی رضی الله عنهما سے محبت کر واور موزوں یرمسے جائز مانو۔

(شرح عقائد فی صفحہ ۱۵۰ التم پید لا بی الشکور السالمی صفحہ ۱۲۵ بیکس الایمان صفحہ ۱۵۰ نقاوی رضویہ ۱۱/۹) اس کے مقابل فضیلت کا کوئی اور معیار اور اصول قرار دینا اہلسنّت و جماعت

# «تفضیلی» ابلسنت سے خارج ہیں:

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کو اس امت میں انبیائے کرام علیہم السلام کے بعدسب سے افضل ماننا اہلسنّت وجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔اس کے برخلاف کسی اور صحابی خواہ حضرت عمریا حضرت عثمان یا حضرت علی رضی الله عنهم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سے افضل ماننا اہلسنّت سے باہر نکلنا اور روافض کی وادی میں قدم رکھنا ہے۔

امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضاخان قادری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ سے سوال ہوا:
''زید کی والدہ کا بیعقیدہ ہے کہ حضرت علی شیرِ خدا کَنَّمَ اللهُ وَجُهَة کے برابر کسی صحافی کا رہنہ نہیں'' تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا:''زید کی والدہ عقیدہ فدکورہ کے سبب اہلسنّت سے خارج اور ایک گمراہ فرقے تفضیلیہ میں داخل ہے ،جن کو ائمہ دین نے رافضیوں کا جھوٹا بھائی کہا ہے''۔

( فآوئی رضویہ، ج: 21، ص: 152، رضافا وَنڈیش، لاہور )
اسی طرح یہ قول کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلّ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّ

امام المسنّت اعلى حضرت احمد رضا خان قادرى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى في

"مُطْلَعُ الْقَبَرِيْنِ فِي إِبَانَةِ سَبَقَةِ الْعُبْرِيْنِ"ك نام سے افضليت ابوبكر وعمر رضى الله تعالى عنهما يرايك وقع كتاب تصنيف كي ہے،اس ميں آپ لکھتے ہيں: "سنیت اس صراطِ منتقیم کا نام ہے جس میں (سورۃ الکہف: اے مطابق) طرفین کا افراط وتفریط کی طرف میلان بحمر الله حرام ہے،ارشادِ باری تعالی ہے: ' وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوَجًا، ترجمہ: اوراس میں اصلاً کوئی کجی نہیں رکھی ' للہذا ہم جس طرح ان تبصرات میں اپنے مخالفِ اوّل یعنی فرقهٔ تفضیلیہ کے خیالاتِ باطلہ واوہام عاطلہ کی نیخ گنی کرتے آئے ہیں ،واجب کہ کچھ دیر اویرے باگ پھیرکر چار باتیں اُن حضرات سے بھی کرلی جائیں، جنہوں نے بعض متاخرین ہند کے بعض کلمات ِ زور آ زمائی دیکھ کر بداہت عقل وشہادت نقل کو بالائے طاق رکھااورحضرات شیخین یا جناب صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنهما كي تفضيل مِنْ جَهِيْعِ الْوُجُوْهِ كا دعويٰ دائرُ كرديا كه جس طرح وه فرقهُ متفرقه ہمار ہے طریق مرادمیں سنگ راہ ہے، ان لوگوں کی خلیش بھی چشم انصاف میں خاردامان نگاہ ہے۔ جب طرفین کے شبہات کاعلاج ہوجائے گا تو ہمارے نز دیک جوتفضیل کے معنی ہیں،ان شاءاللداُن کے چبرے سے نقاب اٹھا تیں ككر مقصود اعظم ان مباحث سے وہى ہے، وَبِاللّهِ التَّوْفِيتَ" .

اب ذراتبرہ اُولی کی تقریر پردوبارہ نظر ڈالئے کہ جس طرح اس سے بیامر منصہ وضوح پرجلوہ گرہو چکا کہ مجر دکسی فضیلت سے اختصاص مناطِ افضلیت واکرمیت نہیں ، ورنہ تناقُضِ بین لازم آئے کہ صحابہ میں اکثر حضرات فضائلِ خاصہ سے ممتاز سے جوان کے غیر میں نہ پائے جاتے اور بہ میں وجہ بعض آ حاد صحابہ خلفائے اربعہ سے افضل قرار پائیں اوروہ خلافِ اجماع ہے ۔اسی طرح یہ مقدمہ بھی انجلائے تام افضل قرار پائیں اوروہ خلافِ اجماع ہے ۔اسی طرح یہ مقدمہ بھی انجلائے تام (وضاحتِ کاملہ) یا چکا کہ ان حضرات میں ایک دوسرے سے بہ جنجے وجوہ افضل اور تمام (وضاحتِ کاملہ) یا چکا کہ ان حضرات میں ایک دوسرے سے بہ جنجے وجوہ افضل اور تمام

افرادِ محامِد میں اعلیٰ واکمل نہیں کہہ سکتے ، ورنہ خصائص خصائص نہ رہیں کہا لایخ فی ۔
فقیر حیران ہے ، یہ حضرات مفضولیتِ مطلقہ کا اختصاص بہ خصائص میں منافات نہ ما نیں گے یا مولیٰ علی کے مُناقبِ خاصّہ سے انکار کرجائیں گے ، خدارا! ذرا آئکھیں کھول کر کتبِ حدیث دیکھیں ۔ جس قدر خصائص وافرہ حضرت مولیٰ کے مالک ومولیٰ نے انہیں عطافر مائے ، دوسر ہے کوتو ملے بھی نہیں ، پھر صریح آفاب کا انکار کیوئر بن پڑے گا؟ ۔ بِحَدُ بِ الله! ہمارے آفائے نامدار پر' وَدَفَعُنَا لَكَ فِرِ كُمَكُ ''كا ایسا پرتو جَلِیّه ہے کہ ان کے فضائل ہماری نشر وتذ کیر کے محتاج نہیں ، نہ ہماری قدرت اس کی وسعت رکھے ، مگر حبیب کا ذکر حبیب اور رحمتِ اللهی کا نزول قریب ، لہذا شوقِ دلی جوش زن ہے کہ شیخین کی تفضیل من جمیج الوجوہ مانے والے ذرا سنجل کر ہمیں بتا ئیں کے دوئی وی نظام ہے کہ وی اللہ علی نظام ہے کہ وی قرایا :

(۱) 'عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَبِعْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّاسُ مِنُ شَجَرٍ شَتَّى، وَأَنَا وَعَلِيَّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ ''۔ ترجمہ: ''جابر بن عبدالله بیان کرتے ہیں: میں نے رسول الله سالی گوارشاد فرماتے ہوئے سنا: لوگ (۱ پنی اصل کے اعتبار سے ) اشجارِ نسب کے مختلف سلسلوں کی شاخیں ہیں اور میں اور علی ایک ہی شاخ سے ہیں''۔ سلسلوں کی شاخیں ہیں اور میں اور علی ایک ہی شاخ سے ہیں''۔ (ایجم الله وسط للطبر انی: 4150)

(٢) ' عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَبِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ بَنِي أُنْثَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ، مَا خَلَا وُلُدِ فَاطِمَةَ فَإِنِّ أَنَا عَصَبَتُهُمْ وَأَناأَ بُوهُمْ ' ـ عَصَبَتُهُمْ وَأَناأَ بُوهُمْ ' ـ عَصَبَتُهُمْ وَأَناأَ بُوهُمْ ' ـ ـ

ترجمہ: '' حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ہر خاتون کی اولا د کا صلبی رشتہ ان کے

باپ سے چلتا ہے، سوائے اولا دِ فاطمہ کے، کیونکہ میں ان کی صُلب ہوں اور میں ان کا باپ ہوں اور میں ان کا باپ ہوں، (امجم الکبیر للطبر انی: 2631)'۔ اسی طرح امام اہلسنّت نے فضائلِ امیر المونین علی المرتضیٰ رضی اللّه تعالیٰ عنہ کے اور فضائل وخصائص کا بھی ذکر کیا ہے۔

(مَطْلَمُ الْقَدَرُيْنِ فِي إِبَانَةِ سَبْقَةِ الْعَدَرُيْنِ ، ص: 68، كتب خانداما م احمد رضا، لا ہور)
امام المسنّت اعلی حضرت احمد رضا خان قادری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ کی اس تحریر
کا خلاصہ بیہ ہے کہ صحابۂ کرام میں ' افضلیت مطلقہ' بالتر تیب حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کو حاصل ہے ، البتہ مختلف شعبوں اور زاویوں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابۂ کرام کو اختصاص وفضیلت سے نواز اہے اور ان خصائص وامتیاز ات میں امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ و کی مرالله تعالیٰ وجھه الکریم کی شان سب سے ممتاز ہے اور اس کا کسی منصف مزاج صاحب علم اور صاحب نظر کوانکار نہیں ہونا چاہیے۔'' افضلیت مطلقہ' سے مراد بیہ ہے کہ اگر کسی صاحب ایمان سے سوال کیا جائے: تمام صحابۂ کرام معلقہ ' سے مراد بیہ ہے کہ اگر کسی صاحب ایمان سے سوال کیا جائے: تمام صحابۂ کرام میں افضل کون ہے؟ ، تو اس کا جو اب ہوگا: حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، کیکن الو جُوہُ ہم معنیٰ نہیں ہیں ۔ اس کو مثبت معنیٰ میں لیا جائے ، منفی میں نہ لیا جائے ۔ پس افضلیت میں کُلُّ الْوُجُوہُ ہم معنیٰ نہیں ہیں ۔ افضلیت مِن کُلُّ الْوُجُوہُ ہم معنیٰ نہیں ہیں ۔

اسی طرح آگے چل کرامام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری دَحِمَهُ اللّهُ تَعَالیٰ نے اس کتاب کے ص: 78-77 پر جولکھا ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے:

سيّدالمرسلين صلّ الله يَهِم كَ ذاتِ بابركات سے جڑے ہوئے تصوف كے زيادہ تر سلاسل كا مركز بياور نقطة اتصال امير المؤمنين حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه وَ كَنَّامَهُ اللهُ وَجُهَهُ الْكَرِيْم كَى ذاتِ كَرا مى ہے اور اس سے بھى كسى كوا ختلاف نہيں ہے، تا ہم امام المسنّت اعلى حضرت احمد رضا خان قادرى دَحِمَهُ اللهُ تَعَالى اس سے اتفاق نہيں فرماتے المسنّت اعلى حضرت احمد رضا خان قادرى دَحِمَهُ اللهُ تَعَالى اس سے اتفاق نہيں فرماتے

کہ خلافتِ بلانصل کو دوحصوں میں تقسیم کردیا جائے، لینی ایک خلافتِ امارت اور دوسری خلافتِ روحانی، اس نظریہ کو بھی آپ نے اہلسنّت کے طریقے کے خلاف قرار دیا ہے اور کثیر دلائل کے ساتھ اس نظریہ کی تر دید فرمائی ہے، اس نظریہ کے حاملین کو آپ نے ''سَنَفَضِیَّه'' سے تعبیر کیا ہے، لینی وہ لوگ جنہوں نے اہلسنّت وجماعت کے روشن مسلک کو بکمال عیاری سنّیت اور تفضیلیت کا ملغوبہ بنادیا ہے۔

اسی طرح مفضول کا اکتب (محبوب ترین) ہوناا فضلیت مطلقہ کے منافی نہیں ہے، حدیث مبارک میں ہے:

حضرت على في سيدنا محدرسول الله صلى الله صلى الله على الله على الله على الله عنها كى بابت بوجها: "أهِى أحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ أَنَا؟، قَالَ: هِى أَحَبُّ إِلَى مِنْكَ وَانْتَ اعَزُّ عَلَى مِنْها".

ترجمه: "( يارسول الله صَلَّى الله عَكَيْكَ وَسَلَّم!) آپ كو فاطمه زياده مجبوب بين يا مين؟، آپ سالتي ايليلم نفرمايا: وه مجهة مسازياده مجبوب بين يا مين؟، آپ سالتي ايليلم نفرمايا: وه مجهة مسان ياده عزيز بو، (مندهميدي: 38)"

جیسے ہمارے بزد یک اجری مقدار کے اعتبار سے ازروئے حدیث مکۃ المکرمہ افضل ہے، لیکن محبوب ترین مدینہ منورہ ہے اور سیدنا محمدر سول اللہ سال اللہ سے نورہ سے اور سیدنا محمد سونے میں کوئی مومن شک نہیں محبوب ترین ہونے کی دعا فرمائی، جس کے مستجاب ہونے میں کوئی مومن شک نہیں کرسکتا"۔

## منافقت كى علامات:

المسنت کا تحقیقی شعاریہ ہے کہ تمام دلائل پر نظرر کھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں تا کہ انتشار اور افراط و تفریط کا دروازہ بند ہوجائے۔ مثلاً تمام دلائل دیکھنے کے بعد واضح ہوتا ہے کہ منافقت کی مندر جہذیل چارعلامات ہیں:

سب سے پہلا اور بنیادی منافق وہ ہے جس کے دل میں نبی کریم ﷺ کا بغض ہو، سورۃ المنافقون انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بیلوگ کا فرسے بھی بدتر ہیں اور دائی عذاب میں رہیں گے۔ منافقت کی دوسری نشانی:

خلفائ راشدین اوردیگر صحابه رضی الله عنهم کا بغض ہے، نبی کریم صلّ الله الله فرمایا: ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان کا بغض کفر کی نشانی ہے ( فضائلِ صحابه از امام احمد بن صنبل: ۸۸۷) ۔ نبی کریم صلّ الله ایم نیم نشانی بیر صفح والے کا جنازہ نہیں پڑھا، (سنن تر مذی: ۴۰۷۹) ۔ انصار صحابه کرام کی محبت رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا، (سنن تر مذی: ۴۰۷۹) ۔ انصار صحابه کرام کی محبت ایمان کی نشانی ہے، (صحیح بخاری: ۱۲۳۵) ۔ ایمان کی نشانی ہے، (صحیح بخاری: ۱۳۵۵) ۔ ایمان کی نشانی ہے اور انکا بغض منافقت کی نشانی ہے، (صحیح بخاری: ۱۳۵۵) ۔ "قال کرسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ فَي أَصَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَي أَصَعَلِي، لا تَتَّخِذُ وهُمُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ وَسُلُ اَذَا فِي اَللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

### منافقت کی تیسری نشانی:

سیدناعلی اوراہل بیت اطہار ضی الله نتہم کا بغض ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرما یا:
علی سے صرف مؤمن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی اُن سے بغض رکھے گا، (مسلم:
۲۴۰)، میری محبت کا تقاضا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، (ترمذی: ۲۸۹)۔
ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت اللہ نے تم پر لازم کردی ہے، (طبقات ِ حنابلہ ۱۸۸۲)۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہلہیت سے بغض رکھنے والا شخص بھی گمراہ ، بے دین اور جہنم کا حقد ار ہے۔

## منافقت كى چۇھى نشانى:

امانت دی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جھگڑا کرتے و گالیاں دے، (صحیح بخاری: ۴۳۴ سیجے مسلم: ۲۱۰)۔ ایک روایت میں ہے: جب معاہدہ کرتے و دھوکا دے۔ منافقین کی بیعلامات احادیث میں مذکور ہیں۔ان سے مرادعملی منافق ہے۔

رسول الله سلاملان الله الله عن فرمایا: ''جبتم میں چار حصالتیں موجود ہوں تو پھرتم دنیا کی کسی نعمت سے محروم ہونے پر ملال نہ کرو: ''(۱) امانت کی حفاظت کرنا، (۲) اچھے اخلاق، (۳) سچے بولنا، (۴) پا کیزہ کمائی، (منداحمدج ۲:۳،ص: ۱۷۷)''۔

## اہلِ بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم لازم ہے:

اہلسنت وجماعت کاشِعار رہا ہے کہ وہ خلفائے راشدین ،عشرہ مہیج اہلیت اطہار،اُمَّہات المؤمنین اور جمیع صحابۂ کرام علیہم الرضوان سے محبت کرتے ہیں،اُن سب کی تعظیم کرتے ہیں اوراُن کی تعریف وتوصیف کرتے ہیں۔کسی ایک کی تعریف کا مطلب دوسرے کی تنقیص نہیں ہوتا ،لیکن احتیاط کا پہلویہ ہے کہ ایک صحابی رسول کی تعریف کے ساتھ منجملہ دیگر صحابۂ کرام واہلیت عظام کی بھی تعریف کی جائے،امام اہلسنّت نے حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا:

اہلسنّت کا ہے بیڑا پار ،اصحابِ حضور مجم ہیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی

تعظیم اکابر کے بارے میں اہلست و جماعت کا شعاریمی ہے۔ بعض لوگ محبت یا منقبت سے متعلق احادیث میں سے کسی ایک کے ساتھ تمسکُ اور دوسری کو نظر انداز کرنے کا شعار اختیار کرکے کج ذبمن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یاغگو اور إفراط وتفریط کی طرف لے جاتے ہیں۔

قرآن کریم کی رُوسے تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی محبت و تعظیم لازم ہے،
لیکن خود انبیائے کرام علیہم السلام کے درمیان تفضیل درجات کا فرق موجود ہے، اس
کے باوجود کسی کی تنقیص کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح صحابۂ کرام علیہم الرضوان
کے درمیان بھی درجات ومراتب کا فرق موجود ہے، لیکن کسی کی تنقیص و تو ہین کی
اجازت نہیں ہے۔

امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضاخان قادری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ تحریر فرماتے ہیں:
''علامہ شہاب الدین خفاجی'' نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض" میں فرماتے ہیں: ''جوحضرت معاویہ رضی اللّه عنه پرطعن کرے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، (فقاویٰ رضویہ، ج: 29، ص: 363، رضافاؤنڈیشن، لاہور)''۔

خطبائے اہلسنّت کی ذمے داری ہے کہ عوام کے درمیان مُشَفّقات اور مُسلّمات کو بیان کریں اور کسی عظیم شخصیت کی فضیلت اس انداز میں بیان نہ کریں کہ اُس کے مقابل اشارۃ ، کنایۃ ، استعارۃ اور توریہ وتعریض کے طور پر کسی دوسری شخصیت کی تنقیص یا اہانت کا پہلونکاتا ہو۔ اس سے اہلسنّت و جماعت میں تقسیم در تقسیم اور فساد کے شِعا رکونفوذ کرنے کا موقع ملتا ہے، لہذا بہر صورت اس سے اجتناب لازم ہے۔

#### اصلاح عقائدواعمال

بالفرض اگر کسی کے دل ود ماغ میں تعصب سے ماورا ہوکرا پنی علمی دیانت کے مطابق کوئی غرُّ دیا تھی نے مطابق کوئی غرُّ دیا تمیُّز ہے ،توالیے اصحابِ علم پر لازم ہے کہ ان غرُّ دات کوا پنی ذات تک محدود رکھیں اور اجماعِ امت کی پیروی کو اپنا شِعار بنا ئیں ۔اکابر علماء وفقہائے امت کے احترام کو کمحوظ رکھیں اور ہر گز ہر گز اسے عوامِ اہلسنّت میں تفریق اور تقسیم درتقسیم کا ذریعہ نہ بنا ئیں ۔ہمیں معلوم ہے کہ بعض مسائل میں ہمار بے بعض علماء کی آراء کا غرِّ دہے، اُسے عوام میں زیر بحث نہ لائیں۔



**(m)** 

# مبلا دالنبی صلّاتی الله کی محافل اور جلوس کی بابت اصلاح

امام الانبیاءوالمسلین رحمة للعالمین سیدنامحدرسول الله صلی الله والدت باسعادت اور بعثت مبارکداس کا ننات میں الله تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے اور سورهٔ آل عمران آیت نمبر: ۱۲۳ میں الله تبارک وتعالی نے بطور امتنان واحسان اس نعمتِ عظمی کا ذکر فر ما یا اور سورهٔ نمبر: ۱۲۳ میں الله تبارک وتعالی نے اپنے فضل ورحمت پر اہلِ ایمان کو فرحت وانبساط کا حکم فر ما یا اور سورهٔ اضحیٰ آیت: ۱۱ میں الله تعالی نے اپنی نعمتوں کو بار بار بیان کرنے کا حکم فر ما یا اور ان احکام کا بہترین مصداق سیدالا نام سیدنا محدرسول الله صلی الله علی الله والدت باسعادت کی خوش ہے۔ اس کے علاوہ قر آنِ مجید میں متعدد مقامات پر آپ صلی الله ایکی میں ایک بیان فر مائے۔ ہوے اور خود آپ صلی ایکی اینے فضائل بیان فر مائے۔

لہذا آپ کے فضائل بیان کرنا اور آپ کی ولادتِ باسعادت کی خوشی منانا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور آپ کی ذاتِ بابرکات سے اظہارِ محبت کا ایک مظہر ہے، اس لیے اہلسنّت و جماعت میں میلا دالنبی صلّ تُعَلَّی اِللّٰہ کی مجالس کا انعقاد توارُث کے ساتھ ایک شِعار کے طور پر رائج رہا ہے اور الْحَدُدُ بِلّٰهِ عَلَی اِحْسَانِه آج بھی بیمبارک ومسعود سلسلہ جاری وساری ہے اور اَنْ شَاءَ اللّٰه تا قیامت جاری وساری رہے گا۔ حشرتک ڈالیس کے ہم پیدائشِ مولاکی دھوم مثلِ فارس خجد کے قلع گراتے جا عیں گے مثل فارس خجد کے قلع گراتے جا عیں گے

گزشتہ سال میں نے '' محافل میلاد میں منکرات وبدعات کا ارتکاب" کے عنوان سے فتو کی لکھا، جومختلف اخبارات میں بھی شائع ہوااور سوشل میڈیا پر بھی اُسے بے حد پذیرائی ملی ،اس میں راقم (مفتی منیب الرحن) نے میلا دشریف کے جلسے جلوس کا شرعی جواز بیان کیا،میلا دالنبی سالٹھ آئے ہے کہ جلسے جلوس کی دوحیثیت ہیں:

(۱) اپنی اصل کے اعتبار سے نہ ضروریات و بین سے ہیں اور نہ ہی ضروریات مسلکِ اہلسنّت و جماعت سے ہیں ۔البتہ نہ صرف ہمارے ویار میں بلکہ اکثر مسلم ممالک میں بھی بیا ہلسنّت کا شِعار اور معمول ہیں اور فی نفسہ جائز اور مستحسن ہیں ،لیکن ان کا جواز واستحسان اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ انہیں محرّبات، بدعات اور منکرات سے یاک رکھا جائے۔

(۲) اپنے مقصد ومنشا یعنی محبت و تعظیم سیّد المرسلین صلّ الله الله کے اعتبار سے محافل میلا داور میلا دالنبی صلّ الله الله کی کے جلوس یقیناً ایمان کا تقاضا ہیں، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ' و تُعدِّدُ وُ گُا و تُدُوقِی و گُا کُوگُ "یعنی رسول الله صلّ الله کی تعظیم و تو قیر کرو، (الفتح: 9)' ۔ لہذا میلا دالنبی صلّ الله الله کی مجالس اور میلا د سے مطلقاً روکنے کا تھم دینا تعظیم و تو قیر رسول صلّ الله الله الله کی محالات کے مترادف ہے۔

میلاد کا جواز مسلکِ دیوبند کے بعض اکا برعلماء سے بھی ثابت ہے، اگر چپہ اب اس دور میں سکفی ووہا بی فکر سے مغلوب ہوکر یا بعض مفادات کے سبب وہ اسے شرک و بدعت قرار دینے لگے ہیں، حدیثِ پاک میں ہے:

سُيِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، قَالَ : ذَاكَ يَوْمُ وُلِدُتُ فِيهِ وَيُومُ الْاِثْنَيْنِ، قَالَ : ذَاكَ يَوْمُ وُلِدُتُ وَيُهِ وَيَوْمُ لِيُعِمُّتُ فِيهِ اَوْ اُنْزِلَ عَلَى فِيهِ مِ

ترجمہ: ''(پیر کانفلی روز ہ رکھنار سول الله صلّاللهٔ اللّیام کامعمول تھا)، آپ سلّاللهٔ اللّیم سے بیر کے

روزے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ سلیٹھالیہ ہم نے فرمایا: (میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہول کہ) پیرماروزہ اس لیے رکھتا ہول کہ) پیمبری پیدائش کا دن ہے اور اِسی دن میری نبوت کا اعلان ہوا یا اسی دن مجھ پر نزولِ قرآن کا آغاز ہوا، (صحیح مسلم: 2739)"۔

اس حدیث کی شرح میں مشہور اہلِ حدیث عالم وحید الزماں کا نپوری لکھتے ہیں:
"اس حدیث سے ایک جماعت علماء نے آپ کی ولادت کی خوشی یعنی مجلسِ میں اللہ کی ولادت کے حواز ثابت کیا ہے اور حق ہیہ کہ اگر اس مجلس میں آپ کی ولادت کے مقاصد اور دنیا کی رہنمائی کے لیے آپ کی ضرورت اور امور رسالت کی حقیقت کو بالکل سے مطریقے پر اس لیے بیان کیا جائے کہ لوگوں میں اس حقیقت کا چر چا ہوا ور سننے والے بیارادہ کر کے شیں کہ ہم کواپنی زندگیاں اُسوہ رسول کے مطابق گزار نا ہیں اور ایسی مجالس میں کوئی بدعت نہ ہو، تو مبارک ہیں ایسی مطابق گزار نا ہیں اور حق کے طالب ہیں ان میں حصہ لینے والے، بہر حال بیضرور محاسیں عہر صحابہ میں نہ تھیں"۔

(لُغات الحديث، ج: ٢، ص، صفحه: ١١٩)

ہماری محبت کا تعلیم نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ مقدس محافل میں موضوع روایات پیش کرنے، مساجد کے اندراور دروازوں پر تصاویر آویزاں کرنے، بعض مقامات پر نامحرم عورتوں کے ساتھ رقص کرنے، تالیاں بجانے، نم ہمی معاملات کا جابل واعظین اور بڈمل غیر متشرع پیروں کے ہاتھ میں ہونے کی قباحت وشاعت ہر باشعور شخص پر واضح ہے۔ بعض مقامات پر نعت خوانوں اور پیشہ ورمقررین کی ایجنٹوں باشعور شخص پر واضح ہے۔ بعض مقامات پر نعت خوانوں اور پیشہ ورمقررین کی ایجنٹوں کے ذریعے بکنگ، میلاد کے نام پر کاروبار، معروف گانوں کی طرز پر نعت خوانی، موسیقی کے آلات اور دُف ڈھول کا استعال کرنے، مُنوں کے کیک کاٹ کر اہل پڑوت کی ذاتی تشہیر کی خواہش کی تحمیل وغیرہ، ایسے امور ہیں جن کی روک تھام ضروری ہے۔ پھر راقم نے علمائے وقت سے درخواست کی ہے: تمام مصلحوں سے بالاتر ہوکر حکمت

واخلاص کے ساتھ ان منگرات کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔

نوٹ: وعظ کی اجرت کے احکام آگے آرہے ہیں۔

ہمیں تسلیم ہے کہ اصلاحِ عقائد پر زور دینے کی اشد ضرورت ہے، لیکن یہ اس انداز میں نہیں ہونا چا ہے کہ اعمالِ صالحہ کی اہمیت کم کی جائے یا نہیں نظرا نداز کر دیا جائے اور عوام یہ جھنے لگیں کہ جب مض صحتِ عقیدہ نجات کے لیے کافی ہے تو اعمالِ صالحہ کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں متعدد مقامات پر اعمال کو ایمان کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یقیناً اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور جہنم کے دائی عذاب سے نجات کے لیے مشا کی اور جہنم کے دائی عذاب سے نجات کے لیے مشا کی ایمان کے ساتھ تقو کی و پر ہیزگاری بھی عذاب سے نجات کے لیے مشا کی رحمت سے امید واثق ہے کہ بلا عذاب جنت میں دا خلہ نصیب ہوگا۔ بعض گنجگار مسلمان یقیناً جہنم میں داخل کیے جائیں گے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جو تیاں پہنا کی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں در کھے اور اپنے حبیب سالٹھ آئی ہی شفاعتِ عظمیٰ کے طفیل بلاحساب ہم سب کوا پنی پناہ میں رکھے اور اپنے حبیب سالٹھ آئی ہی شفاعتِ عظمیٰ کے طفیل بلاحساب داخل جنت فرمائے۔

بلاشبہ نعرے ہمارا شعار ہیں ، لیکن سیدالمرسلین صلی ایکی اور صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں میں نعروں سے زیادہ عمل اور اصلاح کردار پر زور تھا، ہم نے اس پہلو کومناسب اہمیت دینا ترک کردیا ہے۔سیدنا محمد رسول اللہ صلی ایکیہ کی مکی زندگی کا اکثر حصہ دعوت وارشاد، کفار مکہ کاستم سہنے اور ہجرت پر منتج ہوا، طائف کا واقعہ اس کی واضح مثال ہے۔

مدنی زندگی میں عباداتِ الہی کے علاوہ آپ کی حیاتِ مبارکہ کامُعتَد بہ حصہ بدر، اُحُد ، خندق ،غزوہ حدیبیہ، فتح خیبر، فتح کمہ اور خین و تبوک و دیگر غزوات میں گزرا۔روایات کے مطابق جن غزوات میں سیدنا محدرسول الله صلی الله الله علی نظر کت فرمائی ،اُن کی تعداد پچیس یا سائیس یا انتیس ہے، اگر چہتمام غزوات میں جنگ کی

" محافل میلا "المسنّت و جماعت کے معمولات کا اہم حصہ ہیں ، یہ محافل روحانی بالیدگی اور علم کے حصول کا اہم ذریعہ ہیں، لیکن پچھ عرصے سے بعض د نیاداروں نے اپنی ذات کی نمود و نمائش کی غرض سے محافل نعت کا انعقاد شروع کر دیا ہے۔ اِن محافل میں عام طور پر پیشہ و رنعت خوال آتے ہیں جو بجیب و غریب وضع قطع اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اوران کی نعت خوانی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے د نیاوی منفعت کا حصول ہوتا ہے، جو اُن کی عشوہ طرازی اور پڑھنے کے انداز سے بخو بی عیاں ہوتا ہے۔ اس طرح کی محافل میں نعت گوئی اور نعت خوانی کے آداب بھی کما ھے ملحوظ نہیں رکھے جاتے ۔ عام طور پر کسی مستند عالم سے تقریر نہیں کرائی جاتی ۔ اگر کہیں کسی عالم دین کو بلا بھی لیا جائے تو اس کی تقریر سب سے آخر میں یا سب سے پہلے رکھی جاتی عالم دین کو بلا بھی لیا جائے تو اس کی تقریر سب سے آخر میں یا سب سے پہلے رکھی جاتی ہے ، جب عوام کی مُعتد بہ تعداد حاضر نہیں ہوتی ۔

ان محافل میں بعض نعت خوان اہلسنّت وجماعت کے برعکس عقائد کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض کی نعت خوانی اُن کے عقیدے کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ محض معاش کا ذریعہ ہوتی ہے، ایسی مثالیں بے شارمل جائیں گی۔ بعض نعت خوانوں کے بارے میں معروف ہے کہ وہ رفض کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور بعض کی بدکرداریاں بھی زبان زدعام ہیں۔

نعت ِ پاک مصطفیٰ سلیٹی آپیہ اور میلاد النبی کی محافل کی تشہیر کے لیے جدید ذرائع اختیار کر کے خطیر رقم خرچ کی جارہی ہے، جولوگوں سے دین اور حُب مصطفیٰ صلیٹی آپیہ کے نام پر لی جاتی ہے، ہمارے نزدیک مناسب تشہیر پراکتفا کیا جائے اور اس رقم کوسر کا ردو عالم صلیٹی آپیہ کی تعلیمات کے مطابق صدقاتِ جاریہ کی مدات پرخرچ کیا جائے۔

# مُرُ وَّجَهُ نعت خوانی کی اصلاح:

نعت یا کلام سننے کا اصل مقصد اللہ تعالی اور اس کے حبیبِ مکرم صلّ اللہ ہمیں کی اطاعت محبت، نفس کی اصلاح ، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلّ اللہ ہمیں اطاعت واتباع کا حصول ہونا چاہیے۔ ان مقاصد خیر کے لیے کلام کا خلاف شرع امور سے پاک ہونا ، کوف اور ڈھول کا نہ ہونا اور پیسے کے ہونا ، کوف اور ڈھول کا نہ ہونا اور پیسے کے لاچے ہونا ضروری ہے۔ حضرت سیّدعلی ہجویری المعروف دا تاصاحب رَحِمَهُ اللهُ کے بغیر ہونا ضروری ہے۔ حضرت سیّدعلی ہجویری المعروف دا تاصاحب رَحِمَهُ اللهُ تَعَالی لکھتے ہیں:

'' جاہلوں نے کلام کے ظاہر کواختیار کرلیا ہے اوراس کے باطن اور اصل مقصد کو چیوڑ کرخود بھی ہلاک ہوئے اور سامعین کو بھی ہلاک کر دیا"۔ (کشف الحجو ب صفحہ ۵۲۲)

نعت شریف کو جان بو جھ کر گانوں کی طرز پر پڑھنا سخت فتیج ہے، سیّدالمرسلین ساّلتُهٔ اَلَیکِم نے فرمایا:

اِقْهُ وَا الْقُنْ آنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصُواتِهَا وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهُلِ الْعِشْقِ وَلُحُونَ أَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُونَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ ، وسَيَجِيئُ بَعْدِی قَوْمٌ يُرجِّعُونَ بِالْقُنْ آنِ تَرْجِیْعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ لَایُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، مَفْتُونَهُ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ الْغَنْاءِ وَالنَّوْحِ لَایُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، مَفْتُونَهُ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَانُهُمْ -

ترجمه: قرآن كوابلِ عرب كالب ولهجه اور انداز ميں پر هواور قرآن كو فساق اور

یہود ونصاریٰ کے طرز پر ہرگز نہ پڑھو۔ میرے بعدایسے لوگ آئیں گے جوموسیقی اور نوحہ خوانی کے طرزیر قرآن کو پڑھیں گے، اُن کا یہ پڑھنا اُن کے حلق تک رہے گا (یعنی دل میں نہیں اتر ہے گا)، اُن کے دل آ زمائش میں ڈال دیے گئے اور اُن لوگوں کے دل بھی جواُن کے انداز کود کیھے کرخوش ہوتے ہیں"۔ للبیہ تی :۲۲۴۹، مشکلو ۃ:۲۲۰۷)

ۇف يا ڈھول كے ساتھ نعت پڑھنا جمہور كے نز ديك جائز نہيں ہے۔علامہ ملَّا على قارى " ٱلْفِقَهُ الْأَكْبَرِلِلْإِمَامِ الْأَعْظِمِ آبِي حَنِينَفَةَ نُعْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى "كَنْ شَرْح مِين لَكْصَة بِين:

" دُف اور ڈانڈیوں برقر آن بڑھنا کفر ہے۔ میں کہتا ہوں: اوراسی طرح دُف اور ڈانڈیوں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے اور نعتِ مصطفیٰ ساّلیٹا ہے۔ یڑھنے کا حکم بھی اس کے قریب تر ہے اوراسی طرح ذکرِ الٰہی پر تالیاں بجانا بھی ممنوع ہے، (ص:167)"۔ ذكر الهي كوبيًا رُكر موسيقي كي جكّه استعال كرنا:

نعت خوان کا اینے دائیں بائیں لڑکوں کی ٹیم بٹھالینا جواللہ تعالیٰ کااسم گرا می بگاڑبگاڑ کراس کی تکرار کرتے رہتے ہیں ،سخت ناجائز ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بگاڑ ناحرام ہے۔ان کا مقصد اللہ تعالی کا ذکر کرنانہیں ہوتا ، بلکہ دراصل پیلوگ اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے ڈھول کی آ واز پیدا کررہے ہوتے ہیں۔اسی طرح لاؤڈ اسپیکر یا ساؤنڈ سٹم کی گونج (Echo) اس طریقے سے کھولنا کہ آلاتِ موسیقی جبیبا ردھم پیدا ہو جائے ، نا جائز ہےاور ڈھول ہی کے مترادف ہے۔

## مخلف فیمسائل میں کسی فریق کی تفسیق جائز نہیں ہے:

آلاتِ موسیقی کے ساتھ توالی کا مسله علائے اہلستّ میں مختلف فیہ رہاہے۔
بعض علاء نے آلات موسیقی کی ممانعت والی روایات کے مطلق ہونے کی وجہ سے الیم
توالی کو ناجا نز قرار دیا جبکہ دیگر بعض نے ان روایات کی تاویل لہو ولعب کے ساتھ کر
کے قوالی کو اس سے مشتیٰ قرار دیا۔ان کے مجملہ دلائل میں سے ایک بیجی ہے کہ جب
عکم کسی مشتق پر لگے ، تواس کی علت' ماخذِ اشتقاق' ہوتا ہے ، سو' ملاهی ''کا ماخذِ
اشتقاق' 'لہو ولعب' ہے ، لہذا بی تکم صرف اس صورت میں ہوگا جب ان آلات کولہو
ولعب کے لیے استعال کیا جائے۔

اس اختلاف کےسبب جن علاء نے قوالی کو ناجائز وممنوع قرار دیا ،انہوں نے اہل علم اور پابند شریعت قوالی سننے والے حضرات کو فاسق و گنهگار قرار دینے سے احتراز کیااوران کے باہمی احترام میں بھی اس کی وجہ سے کوئی کمی نہیں آئی۔اس کی واضح مثال امام املِسنّت اعلى حضرت احمد رضا خان قادري دَحِمَهُ اللهُ تعالى اورمشايخ کچھوچھہ شریف کے درمیان باہمی احترام پر مبنی تعلقات ہیں۔ امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری دَجِمَهُ اللهُ تعالى نے آلات موسیقی کے ساتھ قوالی کے عدم جواز کا قول کیا اور کچھوچھ شریف کے علاء یعنی شیخ المشایخ علامہ شاہ علی حسین صاحب اشر فی میاں رَحِمَهُ اللهُ تعالیٰ اور ان کے فرزند محبوب المشایخ حضرت علامه احمد اشرف رَحِمَهُ اللهُ تعالى آلات موسيقي كے ساتھ قوالي سنتے تھے۔ يہ بات اعلىٰ حضرت رَحِمَهُ اللهُ تعالى كعلم مين هي، اس كے باوجود آپ ان دونوں بزرگوں كى انتهائی تعظیم و تکریم فرماتے تھے، حالا نکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فاسق کی تعظیم نہیں کرتے تتھاورامر بالمعروف اور نہی عن المئکر سے غفلت نہیں برتتے تھے۔اس لیے سلسلۂ چشتیہ کے پابندشریعت علاء ومشانخ عظام کی الیی قوالی جومنکرات شرعیہ سے خالی ہواوران کی

بیان کردہ شرا کط کے مطابق ہو، اس پر کوئی کلام نہیں ہے۔ البتہ الی محافل جس میں مردوزن کا اختلاط ہو، پڑھنے اور سننے والے فاسق وفاجر ہوں، پڑھا جانے والا کلام شریعت کے مخالف بلکہ کفریات پر مشتمل ہو، اس کے عدم جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے بیمحافل چاہے وہ قوالی کے نام پر ہوں یا نعت خوانی کے نام پر ، ان میں شرکت کرنا جائز نہیں۔

ہمارےمسلّمہ اورمقتذرعلائے اہلسنّت کے درمیان مُجْتَبد فیہ مسائل میں کسی چیز کے جوازیاعدم جواز کے بارے میں اختلاف کی نوعیت الیی ہی ہے، جیسے ائمہُ اربعہ کے درمیان اختلاف رہا ہے اور اس کی بے شار مثالیں ہمار نے فقہی سرمائے میں موجود ہیں۔لیکن اس اختلاف کے باوجودانہوں نے ایک دوسرے کی تفسیق قضلیل اوراہانت كواپنا شعار نہيں بنايا، بلكه باہمى احترام كوملحوظ ركھا ہے۔ الْحَنْدُ لِتَّاءِ عَلَى إَحْسَانِه! علماء ا ہلسنّت اور طریقت وسلوک کے مختلف سلسلوں سے وابستہ مشانخ اہلسنّت کے درمیان بعض فروی مسائل میں اختلاف کے باوجود باہمی احترام کارشتہ قائم ودائم ہے۔ شارح بخارى حضرت علامه مفتى شريف الحق امجدى دَحِمَهُ اللهُ تعالى لكصة بين: ''بات بیرہے کہ جب کسی مسئلے میں خود علمائے اہلسنّت میں اختلاف ہو توایک دوسرے کو فاسق کہنا درست نہیں ہے، یہاں یہی معاملہ ہے۔ حضراتِ کچھوچھے مقدّسہ ہمارے معتمد علمائے اہلسنّت ہیں، وہ مزامیر کے ساتھ قوالی کو جائز کہتے ہیں۔ان کا فرمانا یہ ہے کہ ہدایہ کی عبارت: 'اِگَ الْمَلَاهِيَ كُلُّهَا حَمَالُمُ'' ہے مرادوہ آلاتِ موسیقی ہیں جولہوولعب کے لیے ہوں۔اس بنا پران کاموقف میہ ہے کہ لہو ولعب کی نیت سے مزامیرسننا حرام ہے، کیکن جوشریعت کومطلوب کسی نیک مقصد کے لیے سنا جائے ، تواس کوسننا جائز ہے۔ ہمارے نز دیک ان کا بیرموقف صحیح نہیں ہے،

کیونکہ احادیث مبارکہ میں مزامیر اور مُعازِف کو مطلقاً حرام فرمایا ہے اور کسی معنی میں شخصیص عقل سے جائز نہیں ہے، مگر مُحُوِّ زین بھی چونکہ معتمد علماء ہیں اور وہ تاویل کے ساتھ اس کو جائز کہتے ہیں، اس لیے ان کی تفسیق جائز نہیں ہے، البتہ ان کے قول کا رد ّ کیا جائے گا، اسی بنا پرجوسنی علماء ومشائخ مزامیر کے ساتھ قوالیاں سنتے ہیں، ان کو فاسق کہنا درست نہیں ہے، (فنا وکی شارح بخاری، بتصرف)'۔

شہزادۂ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہندعلامہ مصطفیٰ رضا خان رَحِبَهُ اللهُ تعالیٰ فی ایک نفی فرمائی کے ایک ایک فی فرمائی ایک فی فرمائی اور لکھا:

"مزامیر کے ساتھ توالی ہمارے نزدیک ضرور حرام وناجائز وگناہ ہے،
بعض اہلِ علم نے اختلاف کیا ہے، اگر چہ ہمارے نزدیک ان کا موقف
لائقِ النفات نہیں، مگر اس نے ان مبتلا افراد کو حکم فسق سے بچادیا ہے جو
اِن کے قول پر اعتماد کر کے اور جائز سمجھ کر مرتکب ہوتے ہیں، (ملخصاً،
بتصرف)"۔ اس فتو سے عام لوگوں کو سماع بالمزامیر کی ترغیب نہ ہو،
اس لیے فوراً فرمایا:

''اگرچہشرعاًان پراب دوہراالزام ہے،ایک ارتکابِ حرام کا،دوسرا اسے جائز سمجھ کر جمہور کے قولِ صحیح کے خلاف چلنے کا، (فناوی مصطفویہ، صند ۲۵۲، بقرف)''۔

مفتی اعظم ہند دَحِمَهُ اللهُ تعالیٰکا آخر میں اس دوہرے الزام کو ذکر کرنا موصوف کی شانِ فقاہت اور فقو کی نولی میں کمال کی ایک بہترین مثال ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ بید دونوں الزام جائز سمجھ کر مبتلا ہونے والوں کو گناہگاریا فاسق ثابت کرنے کے 

# ميلا دالنبي سالة اليهم كے جلوس:

میلاد النبی صلافالیتی کے جلوس تعظیم و تو قیر مصطفیٰ صلافالیتی کے اظہار کا ایک طریقہ ہیں، اس لیے ان جلوسوں میں نگا ہیں نیچ کرکے زبان پر درود شریف یا نعت مصطفیٰ صلافالیتی جاری رکھتے ہوئے باوضواور باوقارا نداز میں شرکت کرنی چاہیے کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو شش محسوس کرے لیکن بعض جلوس اس قدر منفی اثرات کے حامل ہوتے ہیں کہ اغیار کا متاثر ہونا تو کجا ،خود سنجیدہ مسلمان بھی پریشان ہوجاتے ہیں۔

مسجد نبوی اور کعبہ شریف کی شبیہ رکھ کراً س کے اردگر دمر دوزن کا اختلاط،
بازاروں میں ابتذال اوررزق کی بے حرمتی اس کی چند مثالیں ہیں۔ان جلوسوں سے
دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مناسب حکمتِ عملی کی ضرورت ہے تا کہ اہلسنّت
وجماعت کا محجے تشخص واضح ہو۔ مستحب اور مستحسن دینی کا موں کو بدعات و خرافات سے
پاک رکھنے کا اہتمام بھی ضروری ہے، تا کہ اِن خرابیوں کو گمراہ لوگ اہلسنّت و جماعت
کی طرف منسوب کر کے مسلک حق کو ہدف طعن نہ بناسکیں۔



(r)

# تحفظ ناموسِ رسالت ماليَّة إليه اور بهاري ذه داريان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: رسول الله صلافی آلیہ ہے فرمایا: قریش کی جوکرو، کیونکہ اُن پر جو تیرکی ہو چھاڑ سے زیادہ شاق گزرتی ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابن رواحہ کوطلب کر کے فرمایا: اِن ( کفار ) کی جوکرو، سوانہوں نے اُن کی جوکر و، سوانہوں نے اُن کی بھر کی الیکن آپ سل اُنٹی آلیہ ہم کو اللہ کیا، سوجب حضرت حسان آپ کے پاس آئے تو انہوں نے حسان بن ثابت کو طلب کیا، سے مور شمن کو اُلی کو ملانے مون کی : اب وقت آگیا ہے، آپ نے اس شیر کو طلب فرما یا ہے جو (دیمن کو) اپنی دُم سے مارتا ہے پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنی زبان نکال کرائس کو ہلانے گئے اور عض کی:

اُس ذات کی قسم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان کواپنی زبان (کی کاٹ) سے اس طرح چیر پھاڑ دوں گا جس طرح چیڑے کو پھاڑا جاتا ہے، تورسول اللہ سالیٹیلیکیٹر نے فرمایا:

(حتان!) جلدی نہ کرو، کیونکہ اِن قریش کے ساتھ مجھے نسب میں قرابت بھی ہے، ابو بکر قریش کے سب سے بڑے ماہرِ اُنساب ہیں، پس ابو بکر سے رہنمائی حاصل کرو کہ وہ میرانسباُن سے متاز کردیں۔ حضرت حمان حضرت ابو بکررضی الله عنه کے پاس حاضر ہوئے، رہنمائی لے کرلوٹ آئے اور عرض کی: یارسول الله! انہوں نے آپ کے نسب کوممتاز کردیا ہے۔ اُس ذات کی قسم جس نے آپ کوت کے ساتھ بھیجا، میں آپ (کے نسب) کوائن کے بچ کے ساتھ اس طرح صفائی سے نکال لوں گا، جس طرح گند ھے ہوئے آئے سے بال نکالا جا تا ہے۔ حضرت عاکشہ بیان کرتی ہیں: میں نے سنا: رسول الله صل الله علی الل

(اے حسان!) جب تک تم اللہ اوراُس کے رسول (کی ناموس) کا دفاع کررہے تھے، رُوحُ القُدُس (جبریلِ امین) مسلسل تمہاری تائید کررہے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں: میں نے رسول اللہ سالٹھ آلیہ آپہ کوفر ماتے ہوئے سنا: حسّان نے اُن کی ہجو کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی اور کفار کے دلوں کو رنجیدہ کیا۔

حضرت حسّان کے منجملہ اشعار میں سے ایک بیہ:

هَجُوْتَ مُحَبَّدًا فَأَجَبُتُ عَنْهُ وَعِنْدَا اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاء

ترجمہ: ''(اے دشمن رسول!) تونے محمد (سالٹھا آپیم) کی ناموں پرحملہ کیا، تو میں نے اس کا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے اس میں بڑی جزاہے، (صحیح مسلم: 6273)''۔

حضرت حتان نے کفارِ قریش کی ججو کار دکرنے کے لیے رسول اللہ سالیٹھائیکی کے ارشادِ مبارک کی تعمیل میں آپ سالٹھائیکی کی ناموسِ مبارک کا دفاع کیا اور آپ کے فضائل پر مبنی اشعار کے اور اُن میں بھی آپ سالٹھائیکی نے احتیاط کا حکم دیا کہ چونکہ میرا نسب قریش کے ساتھ مخلوط ہے ، اس لیے ماہر انساب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس

بارے میں رہنمائی حاصل کرلوتا کہ کہیں بالواسط آپ کے نسبِ پاک کی طرف طعن کا کوئی شائیہ نہ ہو۔

موجودہ دور میں ناموس رسالت سلّ اللّٰهِ کے خلاف با قاعدہ ایک عالمگیرمہم چلائی جارہی ہے، دور حاضر میں" بلاگرز کا فتنہ" اس کی ایک کڑی ہے۔ آج بھی اگر" تحفظ ناموس رسالت سلّ اللّٰهُ آلِيَّتِم " کے لیے کوئی اشعار کا سہارا لیتا ہے تو وہ شعراء کرام بہت مبارک ہیں، کیونکہ رسول اللّٰهُ سَالِیْ آلِیَّتِم کی ناموس کی حفاظت ہرمسلمان کی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے اور ہرمسلمان کو اپنی حیثیت اور دائر و کا رمیں اس کے لیے تن من دھن سے حصہ لینا چاہیے۔

ہم یہ جھی واضح کردینا چاہتے ہیں کہ قانونِ تحفظ ناموس رسالت 295- میں کسی بھی قشم کی ترمیم کی خصرف ہرسطے پر مذمت اور مزاحمت ناگزیر ہے بلکہ اس کے نفاذ کو غیر مؤثر بنانے کے لیے ضابطہ تعزیرات میں جو قانونی یا انتظامی اقدامات کیے جاتے ہیں ، ان کی بھی مذمت اور مزاحمت ضروری ہے ، مثلاً یہ کہ جب تک ایس ایس پی سطح کا بچے مطمئن نہ ہو، 295-20 کی ایف آئی آردرج نہیں ہوگی۔ بلاگرز کا فتنہ:

میں نے''بلاگرز کا فتنہ کے عنوان سے 6 مارچ 2017 ، کوایک کالم کھا،جس سے ایک اقتباس نقل کیا جارہا ہے:

Blog کے معنی ہیں:''اپنے نظریات ،خیالات ،مشاہدات اور تجربات کو باقا عدہ انٹرنیٹ پر محفوظ کرنا تا کہ لوگ انہیں پڑھیں اور پھرائن میں نے اندراجات کرنا،کسی مسئلے پر واحدا ندراج کوبھی کہتے ہیں"۔اس کااسم فاعل Blogger

میں گزشتہ کچھ کر سے سے بعض اخبارات میں '' بلا گرز" پرشد یدردِ عمل دیکھ رہا ہوں، بیوہ لوگ ہیں جو ناموسِ رسالت آب صلّ اللّہ ہے، شعائر دین اور دین اقدار کواپنے ابلیسی جذبات کے اظہار کے لیے تختہ مشق بناتے ہیں۔ میرے لیے الیی چیزوں کا پڑھنا یا سننا بھی دشوار ہے، کیونکہ نہ دل ود ماغ ان چیزوں کو سننے کی تاب رکھتے ہیں اور نہ ہی نگاہ میں بیہ وصلہ ہے کہ ان کہ ان چیزوں کو دیکھ سکے۔ آئی ٹی کی وزارت کی ذھے داری ہے کہ ان بلاگرز کوفوری طور پر بلاک کریں اور ان کی شاخت کر کے انہیں عبرت باکسترادیں، اُن کی خاموشی مجر مانہ ہے۔

ہمارے ہاں Cybercrime کا قانون بن چکاہے، لیکن ہماری روایت یہ ہے کہ قوانین محض دکھاوے کے لیے بنائے جاتے ہیں ، انہیں نافذ کرنے کاعزم اور حوصلہ نہیں ہوتا، بس وقت گزاری اور عوام کے جذبات کو شخشٹرا کرنے کا عدایک حربہ ہے۔ مزید المیہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے دل ودماغ پر ماڈریٹ اور لبرل بننے کا خبط سوار ہے تا کہ اہلِ مغرب اور لبرل حلقوں میں اُن کے لیے ایک درجہ تبولیت پیدا ہوجائے ۔ لبرل سے مرادایسے لوگ جو اللہ تعالی اور اُس کے رسولِ مکرم صلّ الله اُلیا ہم کی محبت، شعائر دین کی حرمت اور حبّ الوطنی ایسی اُقدار سے مادر پدر آزاد ہوں اور بون امور کوجب چاہیں نشانے پر رکھ دیں۔ ہر خص جانتا ہے کہ اللہ تعالی ، رسولِ مکرم صلّ الله اُلیہ تم اُلی حسّاس مسکلہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے انتہائی حسّاس مسکلہ ہے۔

پہلے ایسی فضا پیدا کی جاتی ہے کہ مسلمان مشتعل ہوں اور پھرائن پر

انتہا پیندی، نفرت انگیزی اور جذباتیت کی چھاپ لگادی جائے اور جی بھر
کر ملامت کی جائے ۔ گئی دنوں سے ان بدنصیب بلاگرز کا مسلہ چل رہا
ہے ، لیکن اِن لبرل حضرات نے اس پر نہ کوئی آ واز اٹھائی اور نہ ہی
مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ۔ اگر کسی حتاس ادارے کے
بارے میں کوئی اس طرح کی حرکت کر بیٹے تو اُسے غائب کردیا جاتا ہے،
لیکن ناموسِ رسالت مآب سل تھا آپہ ہمن پر ہمارے مال باپ اور ہم سب
کی جانیں قربان ہول، کے حوالے سے اداروں کو بھی کسی کارروائی کی
توفیق نہیں ہوتی ۔ مذہبی انتہا پیندی کارونا توروز رویا جاتا ہے، لیکن لبرل
اور سیولر انتہا پیندوں کے بارے میں کوئی آ واز نہیں اٹھاتا ، انہیں فتنہ
اور سیولر انتہا پیندوں کے بارے میں کوئی آ واز نہیں اٹھاتا ، انہیں فتنہ

پس ہماری گزارش ہے کہ قبل اس کے کہ مسلمان سڑکوں پر آئیں اور اُن کے جذبات بے قابوہ وجائیں، آئی ٹی کی وزارت کے حکام، انٹیلی جنس ادارے اور دیگر حتاس مراکز فوری إقدام کر کے عوام کے جذبات مشتعل ہونے سے بچائیں۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ آئے دن بعض معاملات پر ازخود نوٹس لیق رہتی ہے، لیکن ان حتاس امور پر اُن کا Suo Moto نوٹس بھی علم میں نہیں آیا، کیا ہماری لائق صداحتر ام عدلیہ اور فاضل جج نوٹس بھی علم میں نہیں آیا، کیا ہماری لائق صداحتر ام عدلیہ اور فاضل جج صاحبان کے نزدیک مقدساتِ وین کی حرمت ان امور کے برابر بھی نہیں، جن پر وہ آئے دن نوٹس لیتے رہتے ہیں۔ سو چیف جسٹس آف بیاکتان سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ اس پر فوری نوٹس لیس اور اس فتنے کی ہمیشہ کے لیے سرکو بی کریں، شایداس کی برکت سے لیں اور اس فتنے کی ہمیشہ کے لیے سرکو بی کریں، شایداس کی برکت سے لین اور اس فتنے کی ہمیشہ کے لیے سرکو بی کریں، شایداس کی برکت سے لئی اور اس فتنے کی ہمیشہ کے لیے سرکو بی کریں، شایداس کی برکت سے لئی اور اس فتنے کی ہمیشہ کے لیے سرکو بی کریں، شایداس کی برکت سے لئی اور اس فتنے کی ہمیشہ کے لیے سرکو بی کریں، شایداس کی برکت سے لئی اور اس فتنے کی ہمیشہ کے لیے سرکو بی کریں، شایداس کی برکت سے لئی اور اس فتنے کی ہمیشہ کے لیے سرکو بی کریں، شایداس کی برکت سے لئی اور اس فتنے کی ہمیشہ کے لیے سرکو بی کریں، شایداس کی برکت سے لئی اور اس فتنے کی ہمیشہ کے لیے سرکو بی کریں، شایداس کی برکت سے لئی کو سرکو بی کو سے کا سامان ہوجائے۔

مزید گزارش ہے کہ دین اقدار کو پا مال کر کے سوشل میڈیا پر جوبین المسالک فتنے برپا کیے جارہے ہیں ، اُن کا بھی سَدِّ باب کیا جائے ۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اِن مذہبی جیالوں کے پاس اس شِعار کا دینی جواز کیا ہے؟۔ مقاصدِ شریعہ میں ایک 'سَدِّ ذرائع' ہے، اس کے معنی ہیں: الیی حکمتِ عملی اختیار کرنا کہ کسی برائی کے دَرا نے کا امکان ہی ختم ہوجائے ، اللہ تعالی نے فرمایا:

"اور (ا مے مسلمانو! مشرکوں کے ) اُن (باطل) معبودوں کو برانہ کہوجن کو وہ اللہ کے سوابو جتے ہیں ، مباداوہ بے علمی اور سرکشی کے سبب اللہ کی شان میں کوئی ناروابات کہد ہیں، (الانعام: 108)"۔ یہاں بیاصول بتا یا کہ مشرکوں کے باطل معبودوں کی اہانت سے ممانعت کا سبب بینہیں کہ وہ مشرکوں کے باطل معبودوں کی اہانت سے ممانعت کا سبب بینہیں کہ وہ مسلمانوں کی نظر میں قابلِ احترام ہیں، بلکہ بیہ ہے کہ کہیں وہ رَدِّ عمل میں اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ نہ کہددیں۔ رسول اللہ صل اللہ اللہ اللہ قالیہ ہے نہ کہ دیں۔ رسول اللہ صل اللہ اللہ قالیہ ہے نہ فرمایا:

- (۱) "بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بیہ ہے کہ ایک شخص اپنے والدین پر لعنت کرے، سحابہ نے عرض کی: یارسول اللہ! کوئی شخص اپنے والدین پر کیوں لعنت کرے گا؟، آپ سالٹھ آلیہ ہم نے فرمایا: ایک شخص دوسرے کے باپ کوگالی دیتا ہے، باپ کوگالی دیتا ہے، ووہ (جواب میں) اِس کے ماں باپ کوگالی دیتا ہے، ربخاری: 5973)"۔

تو (رَدِّعُل میں) وہ اِس کے باپ کوگالی دیتا ہے، وہ اُس کی مال کوگالی دیتا ہے، تو وہ اُس کی مال کوگالی دیتا ہے، تو وہ اِس کی مال کوگالی دیتا ہے، (مسلم: 146)"۔

ان احادیثِ مبارکہ میں بیتعلیم دی گئی کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے، تو اُسے دوسرے کے ماں باپ کی اہانت، گالی دینے یا اُن پر کعن طعن کرنے کے شِعا رکوترک کرنا ہوگا،خواہ اُس کی نظر میں وہ کتنے ہی بے تو قیر کیوں نہ ہوں، کیونکہ رَدِّ عمل میں اِقدام کرنا انسان کی فطرت ہے اور اِس سے صرف پاک طینت لوگ ہی ہے ہیں۔

(مطبوعه:روزنامه دنیا،6، مارچ2017ء)

اہلسنّت کو متحد ہو کر تحفظ نا موسِ رسالت کے لیے کوئی مشتر کہ لائحہُ عمل ترتیب دیناوقت کی اہم ضرورت ہے۔

## المسنّت وجماعت كى نَشأَة ثَانِيَه كے لئے ترجیحی امور:

(ماخوذاز: امام المِسنّت اعلى حضرت احمد رضا قادرى دَحِمَهُ اللهُ تَعَالى) (فقاوى رضويه، جلد 29، ص: 599)

امام المسنّت اعلی حضرت احمد رضاخان قادری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ سے محبت کے دو ہے وہ بہت کیے جاتے ہیں، کین اُن کی تعلیمات اور شِعا بِر زندگی سے اپن ترجیحات مطابق استفادہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے المسنّت وجماعت کی ذَشَاً گا کے لیے جوترجیحات بتائی تھیں، اُن پر بہت کم عمل کیا جاتا ہے۔ پس لازم ہے کہ مسلکِ امام المسنّت کو اپن ترجیحات کے مطابق نہیں، بلکہ اُن کی فکر کے مطابق قبول کیا جائے، یہ نہ ہو کہ بعض چیزوں ترجیحات کے مطابق نہیں، بلکہ اُن کی فکر کے مطابق قبول کیا جائے، یہ نہ ہو کہ بعض چیزوں کو لیا اور بعض کو چھوڑ دیا، اس کو انگریزی میں Pick & Choose کہا جاتا ہے، آپ نے المسنّت وجماعت کی نَشَاقِ ثَانِیَه کے لیے جو بارہ نکاتی منشور دیا، سب ایس حد تک عمل کیا ایس حد تک عمل کیا ایس حد تک عمل کیا ایس منشور پر ہم نے کس حد تک عمل کیا

ہے؟۔امامِ اہلسنّت نے اپنی ظاہری حیات میں جو در دِ دل بیان کیا تھا، کیا آج تقریباً ایک صدی گزرنے کے باوجود ہم نے اُن کی روح کوسکون پہنچانے کا قابلِ اطمینان اہتمام کیا ہے؟، وہ منشور درج ذیل ہے:

- (۱) اہلسنّت و جماعت کی خالص اجتماعی قوت کی ضرورت ہے، مگراس کے لئے تین چیزوں کی سخت حاجت ہے:
  - (الف) علماء کا تفاق، جو کہ امام اہلسنّت کے بقول اُن کے عہد میں بھی مفقو د تھا۔
- (ب) تَحَوُّلِ شَاق قَدر بِالطَّاق ( یعنی این حیثیت اور طاقت کے مطابق مشکلات کو برداشت کرنا)۔
- (ج) امراء کا إنفاق لوجہ الخُلَّاق يعنى محض الله تعالىٰ کی رضا کے ليے اُمراء کا دین ترجیحات کے مطابق اس طرح مال خرچ کرنا کہ نام ونمود کا شائبہ تک نہ ہو۔ جب کہ اعلیٰ حضرت کے بقول ہمارے اغنیاء نام ونمود چاہتے ہیں اور وہ این مَن پیندتر جیجات میں خرچ کرتے ہیں۔

امام المِسنّت رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى مزيد لكت بين:

- (٢) عظیم الشان مدارس کھولے جائیں ، با قاعدہ تعلیمی نظام ہو۔
- (٣) ابل اورلائق طلبه کووظا ئف ملیس که و تعلیم دین کی طرف مائل ہوں۔
  - (۴) مُدرٌ سين کواعلي معيار پربيش بها تخوا بين دي جا نين \_
- (۵) علم کے شعبوں میں طلبہ کے طبعی رجمان کو جانچا جائے ، جسے آج کل Aptitude کے معبوں میں طلبہ کے طبعی رجمان کو جانچا جائے ، جسے آج کل Test کہتے ہیں۔ اُن کی طبیعت کا میلان دین کے جس شعبے کی طرف زیادہ ہو، انہیں اُسی شعبے کا مُتَخصِّص (Specialist) بنایا جائے۔ اس حکمتِ عملی کے تحت اہلسنّت کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین تیار ہوں گے ، یعنی مرسین مُصنفین ، واعظین اور حسب ضرورت مناظرین ، پھر تصنیف اور مناظرہ

#### کے بھی کئی شعبہ جات ہیں۔

- (۱) ہر شعبے کے ماہرین کو معیاری تخواہیں دے کر ملک بھر میں پھیلا یا جائے کہ تحریر، تدریس، خطابت ووعظ اور مناظرہ، الغرض ہر شعبے میں اشاعتِ دین کا کام اعلیٰ معیار پرجاری وساری رہے۔
- (2) مصنفین کومعقول اعزازیہ دے کر دین حق کی حمایت اور باطل مذا ہب کے رو میں دلائلِ حق پر مبنی تصانیف کا اہتمام کیا جائے۔
- (۸) پھر اِن تصانیف کواعلی معیار پرطبع کر کے ان کی اشاعت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا حائے۔
- (۹) اہلسنّت و جماعت کی ایک مجلسِ مفکّرین (Think Tank) ہو، جویہ طے کرے کہاں کہاں اور کس شعبے میں ترجیحی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
- (۱۰) مختلف علمی شعبہ جات کے گئ ایسے مُتَخَصِّصِیْن ہیں جواپنے معاشی مشاغل کی وجہ سے اُن شعبہ جات میں خدمتِ دین کے لیے وقت نہیں نکال پارہے، انہیں بیش بہاوظا نف دے کرمعاشی ضروریات سے مستغنی کیا جائے تا کہ اُن کا جوہرِ قابل (Talent) دین کے کام آئے۔
- (۱۱) دینی رسائل وجرائداورا خبارات کا جراء بھی ہرعہد کی ضرورت ہے، یہ ملمی مواد بلاقیت یا لاگت پر مہیا کیا جائے۔ایک اور مقام پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:
- (۱۲) سودی نظام کے شکنج سے نجات دلانے کے لیے مسلمانوں کے اپنے مالیاتی ادارے ہول، جواسلامی شراکت ومضاربت کے اصولوں پرتا جروں اور صنعت کاروں کی معاشی ضروریات کو پورا کریں۔
- نوٹ: ہم نے امام اہلسنّت کے افکار کا خلاصہ ہل انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی

#### اصلاح عقائدواعمال

به الله تعالی قبول فرمائے۔ نصف صدی قبل حکیم الا مت علامه مفتی احمد یارخان نعیمی بدا یونی دَحِمَهُ اللهُ تَعَالی نے اپنادر دِدل اس رباعی میں بیان کیا ہے:

اہل سنت بہر قوالی و عرس
دیو بندی بہر تصنیفات و درس
خرچ سنی برقبور و خانقاہ
خرچ خبدی برعلوم و درسگاہ



**(a)** 

# وعظ وبیان کی بابت شرعی اصلاح

#### جابل خطباء كي ذريع دين كانقصان:

ایسے خطیب اور قاری حضرات جو با قاعدہ عالم نہیں ہیں، دین کے لیے نقصان کا سبب بن رہے ہیں۔ رسول الله صلافی آیا پھر نے فرمایا:

سَيَاتِيْ عَلَىٰ اُمَّتِیٰ ذَمَانٌ يَکْثُرُ الْقُرَّاءُ، وَيَقِلُّ الْفُقَهَاءُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَکْثُرُ الْهَرْجُ ترجمہ: ''میری امت پرجلد ہی ایساونت آئے گا کہ اس زمانے میں قاری کثرت سے موں گے، فقیہ کم موں گے، علم اٹھالیاجائے گا اور فسادات پھیل جا نمیں گے''۔

(المعجم الكبيرللطبر اني: اسم و سامعجم الاوسط للطبر اني: ٢٤٧ سم مجمع الزوائد: ٨٨٩)

امیرالمؤمنین سیّدناعلی بن انی طالب ﷺ نے ایک واعظ سے یو چھا:

كياتم ناسخ ومنسوخ كاعلم جانة بهو؟،اس نے جواب دیا بنہیں!،آپرضی اللہ عنه في منسوخ كاعلم جانة بهو؟،اس نے جواب دیا بنہیں!،آپرضی اللہ عنه في منسجد بنا وَلَا تُذَكِّرُ فِيلُهِ "، ترجمہ: "بهاری مسجد سے فکل جااور بیہاں وعظمت كر، ( كنز العمال:۲۹۴۳۵)"۔

نہیں،وہ جتناسنوارے گا،اس سےزیادہ بگاڑے گا''۔

( فتاويٰ رضوبهج:23 من:717 )

غیر عالم کسی مستندسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے حذف وزیادتی اورتشریح کے بغیر دیکھ کر درس دے سکتا ہے۔ در حقیقت بیاس کا وعظ نہیں بلکہ اس سی عالم کا وعظ کہلائے گا،لیکن اگروہ اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی یا زیادتی کرتا ہے تو بیاس کا وعظ کرنا کہلائے گا اور جابل کا وعظ کرنا جائز نہیں ہے۔

امام غزالی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ اینے عہد کے جاہل خطیبوں کا شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ایک گروہ دوسرا ہے جو وعظ و تذکیر کی اصل منہا جے سے انحراف کر چکا ہے، اس زمانے کے سارے واعظین اس میں مبتلا ہیں، سوائے اُن نا در اہلِ علم کے جنہیں اللہ تعالی نے اس شرورِنفس سے محفوظ فر مالیا ہے۔۔۔۔ آگے چل کرامام غزالی مزید لکھتے ہیں:

''ان چندمستثنیات کے سوا ہوسکتا ہے کہ ملک کے بعض علاقوں میں ایسے پاکیز ہنفوس لوگ موجود ہوں 'لیکن ہمیں اُن کاعلم نہیں ہے"۔

(احياءعلوم الدين،ج:٣٩ص:٢٨٩)

یہ امام غزالی دَحِبَهُ اللهُ تَعَالی کے دور کا حال ہے ،اس سے اپنے دور کا اندازہ لگا لیجیے، کسی نے سچ کہا ہے: '' قیاس کُن نِگلستانِ مَن بہار مَرُ ا"۔۔۔ امام غزالی دَحِبَهُ اللهُ تَعَالیٰ مزید لکھتے ہیں:

"ان واعظین کا ایک گروہ ایسا ہے جونکتہ آفرینیاں کرتا ہے، ہم وزن جملے بازیوں اور ٹک بندیوں سے کام لیتا ہے ، الغرض ان کی ساری کاوش معنویت کی بجائے وزن بندی پرصرف ہوتی ہے۔وہ (عوام میں جوش

پیدا کرنے کے لیے ) وصال وفراق کے اشعار پڑھتے ہیں اور ان کا مقصد ہیہ ہوتا ہے کہ اُن کی مجالس میں مصنوعی وجد اور نعرے بازی پائی حائے ،خواہ بیسب کچھ فاسداغراض ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ بیانسان کے بھیس میں شیطان ہیں ،انہوں نے لوگوں کوراہِ راست سے بھٹکا دیا ہے۔ گزشتہ زمانوں کے واعظین میں اگر کوئی ذاتی کمزوری بھی ہوتی ہو کم از کم وہ دوسروں کی اصلاح کرتے تھے، شریعت کے مطابق وعظ وتذ کیرکرتے، لیکن بیلوگ تواللہ کی راہ میں رکاوٹ بن چکے ہیں اور انہوں نے اللہ کی مخلوق کواللہ کی رحمت کے نام پر دلفریب امیدیں دلا کر دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ سوان کے خطاب سے سننے والوں میں گناہ پر جسارت اور دنیا کے بارے میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔(واعظوں کا پیفریب دوآتشہ ہوجاتا ہے،خاص طور پر جب بیہ)حسین وجمیل لباس اورسواریوں سےخود کو مزین کرتے ہیں،اگرآ پسر کی چوٹی سے لے کریاؤں تک اُن کی ہیئت کو دیکھیں تو دنیا کے بارے میں ان کی شدیدحرص کا آپ کو اندازہ ہوجائے گا، پس إن واعظين كا فساد اصلاح كے مقابلے ميں زائد ہے، بلکہ در حقیقت اصلاح تو ہے ہی نہیں ، بیر بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اوران کی دھوکا بازی پوشیدہ نہیں ہے"۔

(احیاءعلوم الدین، ج: ۳٫۹ من: ۸۲ م، دارصا در، بیروت)

معراج کی شب رسول الله صلّاتُهُ آلیّهٔ بِم نے ایک منظریہ بھی دیکھا کہ پچھلوگوں کی زبان اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کاٹے جارہے تھے، آپ صلّ آلیّهِ بِم کو بتایا گیا: یہ آپ کی امت کے فتنہ پرورخطیب ہیں، ایک اورروایت امام ابن حبان این سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے بیان کرتے ہیں: رسول الله صلّ آلیّهِ بِمِ

نے فرما یا: معراج کی شب میں نے کچھلوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے تھے، میں نے پوچھا: اے جبرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ ،انہوں نے کہا: یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جولوگوں کو نیکی کا تھم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا یہ عقل نہیں رکھتے۔

بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا یہ عقل نہیں رکھتے۔

(الاحیان یہ ترتیب تھے ابن حیان ، ج: امن : ۲۲۲ ـ ۲۲۳، موسسة الرسالیہ بیروت)

#### نعت خوانی کی اجرت:

(فتاوي رضويه، ج:23 من:724)

امام اہلسنّت نے صرف وقت کے اجارے کی اجازت دی ہے۔ **وعظ کی اجرت:** 

اسی طرح وعظ وبیان سے مقصود صرف دنیاوی مال وزر کا حصول ہو ،توممنوع

ہے، جس طرح آج کل بعض پیشہ ورمقررین وواعظین نے اپنی تقریروں کا معاوضہ مقرر کررکھا ہے اور پیشگی اجرت وصول کیے بغیروہ تقریر ووعظ کے لیے کہیں نہیں جاتے۔ یہ شِعار سخت مذموم اور علماء یہود کی صفات میں سے ہے۔

امام المسنّت وعظ كى اجرت كے حوالے سے تحرير فرماتے ہيں:

''اگر وعظ کہنے اور حمد ونعت پڑھنے سے مقصود یہی ہے کہ لوگوں سے کچھ مال حاصل کریں تو بیشک اس آیتِ کریمہ کےمصداق میں داخل ہیں اور حكم: لا تَشْتَرُوا باليِتِي ثَبَنًا قَلِيُلًا (ميري آيوں كے بدلے تعور عدام نہ وصول کرو) کے مخالف، وہ آمدنی ان کے حق میں خبیث ہے،خصوصاً جبکہ ایسے حاجمتند نہ ہوں جن کوسوال کی اجازت ہے، کہ اب تو بے ضرورت سوال دوسرا حرام ہوگا اور وہ آمدنی خبیث تر وحرام مثلِ غصب ہے۔فاوی عالمگیری میں ہے: مَاجَهَعَ السَّائِلُ بِالتَّكَدِّى فَهُوَ خَبِيْثُ، سائل نے کدوکاوش سے جو کچھ جمع کیا، وہ مالِ خبیث ہے۔ دوسرے بیکہ وعظ اورحمد ونعت سے ان کامقصود محض اللہ کی رضا ہے اورمسلمان بطورخود ان کی خدمت کریں تو پیجائز ہےاوروہ مال حلال ہے۔ تیسرے بید کہ وعظ ہے مقصود تو اللہ ہی ہومگر ہے حاجتمندا ورعادةً معلوم ہے کہ لوگ خدمت کریں گے،اس خدمت کی طبع بھی ساتھ گئی ہوئی ہے،توا گرچہ بیصورت دوم کے مثل محمود نہیں، مگر صورتِ اُولی کی طرح مذموم بھی نہیں ہے، جسے ورمِقار مين فرمايا: ٱلْوَعْظُ لِجَبْعِ الْمَالِ مِنْ ضَلَالَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَالَى، مال جمع کرنے کے لئے وعظ کہنا یہود ونصاری کی گمراہیوں میں سے ہے۔ یہ تیسری صورت بین بین ہے اور اول کے مقابلے میں دوسری صورت کے زیادہ قریب ہے۔جس طرح جج کو جائے اور تجارت کا پھھ

مال بھی ساتھ لے جائے جے: لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَامُ اَنْ تَبْتَغُوا فَضُلاَمِنَ لَرَّبِکُمْ ، ترجمہ: ''تم پر کچھ گناہ نہیں کہتم اپنے پروردگار کافضل (یعنی حلال رزق) تلاش کرو"، فرمایا، للہذافتو کی اس کے جواز پرہے، اَفْتُی بِدِ الفقِیهُ ابواللیث رَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ کَمَانِی الْخَائِیَّةِ وَالْهِنْدِیَّةِ وَعَیْرِهِمَا، وَالَّذِی کَائُهُ تَوْفِیْتَ وَالله تعالیٰ اعلم، فَکَنْ تُدُفِیْتَ وَالله تعالیٰ اعلم،

ترجمہ: حضرت فقیہ ابواللیث سمر قندی دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ نے اسی پرفتویٰ دیاہے، حسیا کہ فتاویٰ قاضی خان و عالمگیری وغیرہ میں مذکور ہے۔ جو پچھ میں نے بیان کیا ہے، یہ دوقولوں کے درمیان موافقت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہے، وَ اللهُ تَعَالیٰ اَعْلَہٌ۔

( فَيَاوِيُ رَضُوبِيهِ جَ:23 مِس: 381، رَضَا فَاوُ نِدُّ لِيْنِ ، لا مُورِ )

### سچى محبت اور خلوصِ نيت:

محفلِ میلا دمنعقد کرانے والے احباب پر لازم ہے کہ پیشہ ورنعت خوانوں اور پیشہ ور واعظین کونہ بلایا کریں مخلص واعظ اورنعت خوان وہ ہے جویہ سعادت مند کام پیسوں کے لالچ میں نہ کرے۔

## ييشه درنقيبول سے محافل كو بچائية!

سٹیج سیرٹری جسے نقیبِ محفل کہا جاتا ہے، یہ موجودہ دور کی پیداوار ہے۔اگر اباحت ِ اصلیہ کے تحت کسی کونقیبِ محفل بنا یا بھی جائے تو عالم دین یا سنجیدہ باادب ذی علم شخص کومقرر کیا جائے تا کہ اس کے فائد سے پر اس کا نقصان غالب نہ ہواور وہ صرف اعلان پر اکتفا کرے۔غیر عالم کوتو وعظ و بیان کی بھی اجازت نہیں چہ جائیکہ پوری محفل ہی اس کے رقم و کرم پر چھوڑ دی جائے ، آج کل نقابت کے موضوع پر کاروباری لوگوں نے کتابیں چھائی ہوئی ہیں جنہیں پڑھ کرمض چرب زبان آدمی اچھی خاصی نقابت کر

لیتاہے۔

نقیب کا اصل کام بیہ ہے کہ قاری، نعت خواں یا مقرر کو دعوت دے کر مائیک اس کے حوالے کردے، کیکن بینام نہا دنقیب محفل میں نقب لگاتے ہوئے پوری محفل کا آ دھاوفت ضائع کر دیتا ہے۔

عام طور پرنقیب مخفل ناجائز شعراور من گھڑت روایات بیان کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، اپنی جہالت کی بنا پر غلط مسکلہ یا عقیدہ بیان کر دیتے ہیں جس کو مخالفین اہلسنّت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بعد میں علاء کو جواب دینا پڑتا ہے۔ رسول اللّه صلّاتی ہیں آنے فرمایا:

'اِتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّى إِلَّا مَاعَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَبِّداً فَلْيَلْتَبَوَّأُ مَقُعَدَة مِنَ مَقُعَدَة مِنَ النَّادِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرُ آنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَلْتَبَوَّأُ مَقْعَدَة مِنَ النَّادِ، (سنن الترمذي:٢٩٥١)''۔

ترجمہ: ''میری حدیث بیان کرتے وقت سخت احتیاط کرو، وہی بات کہوجس کا تمہیں صحیح علم ہو، جس نے میر بیارے میں جان بو جھ کر جھوٹ بولا وہ اپناٹھ کا ناجہنم میں بنا لے۔ کے اور جوقر آن کی تفسیر اپنی ذاتی رائے سے کرے وہ بھی اپناٹھ کا ناجہنم میں بنا لے۔ (۳) امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قا دری دَحِمَهُ اللّهُ تَعَالیٰ آلْحَدِیْقَهُ اللّهُ تَعَالیٰ آلْحَدِیْقَهُ اللّهُ تَعَالیٰ آلْحَدِیْقَهُ اللّهُ تَعَالیٰ آلْحَدِیْقَةُ اللّهُ تَعَالیٰ آلْحَدِیْقَةُ اللّهُ تَعَالیٰ آلْحَدِیْقَةُ اللّهُ تَعَالیٰ آلْحَدِیْقَةُ اللّهُ اللّهُ تَعَالیٰ آلْحَدِیْقَةُ اللّهُ اللّهُ تَعَالیٰ آلُحَدِیْقَةُ اللّهُ اللّهُ تَعَالیٰ آلْحَدِیْقَةُ اللّٰہ ال

'' عام آ دمی کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی بحث کرنا، جس کے نتیج میں وہ کفر میں گرجائے، بد کاری اور چوری کرنے سے بھی بدتر ہے''۔ (فاوی رضو یہ ، ج: ۱۰مس: ۱۲۴)

خدا کاخوف رکھنے والے دوستوں سے مؤد بانہ درخواست ہے کہ اگر آپ عالم نہیں ہیں تو بیذ مہداری اپنے سرنہ لیں اور ذمہ دارعلاء سے بھی درخواست ہے کہ اس قسم کے نوجوانوں کو اپنانا سمجھ بچے ہوئے اس کام سے منع فرمائیں اور اپنی محافل میں

انہیں زحت نہ دیا کریں۔

(۴) غیر ذمہ داروں کے ہاتھوں میں دی گئی ان محفلوں کورات گئے تک جاری رکھا جا تا ہے، جس کی وجہ سے محفل کے اکثر شرکاء کی نماز فجر یا کم از کم جماعت فجر ضرور ترک ہوجاتی ہے، جو بلا شبہ خلاف شرع ہے۔ ان محافل میں نعت خوان حضرات بخشش کے پروانے تقسیم کررہے ہوتے ہیں، بے ملی بلکہ بدم کی کی ترغیب دیتے ہیں۔ حالانکہ ایمان خوف اورامید کے درمیان ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی ویشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اعمال کا مدار خاتے پر ہے۔

حضرت علاء بن زيادتا بعي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى فرمات بين:

''تُحِبُّونَ أَنْ تُبَشَّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَى مَسَاوِئِ أَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا بَعَثَ اللهُ مُحَبَّدًا مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ وَمُنْنِدًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَالُا''۔

ترجمہ: ''تم لوگ چاہتے ہوکہ برے اعمال پرتمہیں جنت کی خوشنجریاں دی جائیں، حالانکہ اللہ تعالی نے محمسال اللہ آلیہ کو اُس شخص کیلئے جنت کی خوشنجری دینے والا بنا کر بھیجا ہے جو انکی اطاعت کرے اور اُس شخص کے لیے جہنم کا ڈرسنانے والا بنا کر بھیجا ہے جو ان کی نافر مانی کرے''۔

(بخاری قبل حدیث:۴۸۱۵)

عقائد شفی میں ہے:

''الْیَاسُ مِنَ اللهِ تَعَالیٰ کُفْنُ وَالْاَمْنُ مِنَ اللهِ تَعَالیٰ کُفْنُ'۔

یعنی اللہ تعالیٰ (کی رحمت) سے مایوس ہونا بھی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ (کے جلال سے اور گرفت پراُس کی قدرت) سے بخوف ہوجانا بھی کفر ہے۔

(متن عقائد سفی صفحہ ۸)

جن محافل میں گنا ہگاروں کو بے عملی پر تنبیہ کے بغیر محض ان مجالس میں

شرکت کے سبب جنت کی خوش خبریاں سنائی جاتی ہوں، وہاں شیطان کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

ہمیں بتایا گیاہے کہ رات دیر گئے تک محافل کے انعقاد کی وجہ سے لوگوں کی نمازِ فجر یا جماعتِ فجر فوت ہونے کے اندیشے کی بنا پر ایک مذہبی تنظیم نے اپنے کار کنوں کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے تنظیمی امور لازمی طور پرعشاء کی جماعت سے لے کر دو گھنٹے کے اندر اندر مکمل کر کے اپنے گھر جا کر جلدی سونے کی ترکیب بنائیں ۔ نیز محافلِ میلا دکا دورانیہ بھی عشاء کی جماعت کے بعد ایک گھنٹہ بچیس منٹ تک ہوگا ،اگر واقعی ایسا ہے تو ہم اس امرکی تحسین کرتے ہیں اور دیگر جماعتوں سے بھی التجا کرتے ہیں کہ وہ بھی اس شعار کو اپنائیں۔

## شفاعت مصطفى ملالثالية كي وضاحت:

اور فر مایا: میرے سب سے زیادہ قریب اہلِ تقویٰ ہوں گے، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، (منداحمہ:22052)"۔

بعض واعظین رسول الله سل الله الله سل بیمدیث 'شفاعتی واله لو الکهائیومن المحقی الله الله الله الله سل بیمدیث 'شفاعتی واله له الله و الل

محدثین نے فرمایا: شفاعت سے کمل محروی اُن کے لیے ہوگی جوصاحبانِ ایمان نہیں ہوں گے، جن کا آخرت پر لقین نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جنہوں نے صدقِ دل سے کلمہ پڑھا ہوا ور اُن کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، کسی نہ کسی مرحلے میں انہیں شفاعت نصیب ہوگی، خواہ اُن سے کبیرہ گنا ہوں کا صدور بھی ہوگیا ہو، لیمی وہ اُنہیں شفاعت نہیں رہیں گے۔ ذراسوچے! بعض پیشہ ورواعظین اپنی دائمی طور پر محرومِ شفاعت نہیں رہیں گے۔ ذراسوچے! بعض پیشہ ورواعظین اپنی مارکیئنگ کے لیے احادیثِ مبارکہ کی کس طرح مَن لیند تاویلات کرتے ہیں اور سامعین کونوش کرنے کے لیم من پیند توجیہات پیش کرتے ہیں تا کہ نعرے لگیں اور سامعین کونوش کرنے کے لیم من پیند توجیہات پیش کرتے ہیں تا کہ نعرے لگیں اور نذرانے ملیں، خواہ دین کاحقیقی تصور مُن کرد یا جائے۔

بعض پیشه ورواعظین امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری رَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ کا بیشعربھی اپنے مَن پیندموقف کے ق میں استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں:

کیا ہی ذوق افزاشفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنہ، پر ہیز گاری واہ واہ بیشعرامام اہلسنّت نے ایک خاص کیفیت میں کہا ہے اور ہماری دانست میں اس کا اشارہ کسی خاص خوش نصیب گنا ہگار کی طرف ہے،آپ نے اس کومسلما نوں کا عام مزاج بنانے کے لیےارشادنہیں فرمایا،ایک حدیث پاک میں سیّدنا محمدرسول اللّه صلّی تُلاّییہیّم نے فرمایا:

"میں اُس آخری جنتی کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ بیروہ شخص ہوگا جسے قیامت کے دن (الله تعالیٰ کے حضور) لایا جائے گا، پھر حکم ہوگا:اس کے جیبوٹے گناہ اس یر پیش کرواور بڑے گناہوں کو پوشیرہ رکھو۔سوأس کے چھوٹے گناہ اُس یر پیش کر کے اُس سے یوچھا جائے گا:تم نے فلاں فلاں دن یہ بیکام کیے، وہ چارونا چارا قرار کرے گا: جی میں نے بیکام کیے ہیں، کیونکہ اُسے ا نکار کی مجال نہیں ہوگی اور وہ اپنے بڑے گناہ پیش کیے جانے سے ڈرر ہا ہوگا۔ پھراُسے کہا جائے گا: ہر گناہ کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے، چروہ (اللہ کی رحمت کوموجزن دیکھ کر)عرض کرے گا:''ربِ کریم! میں نے بہت سے اور گناہ بھی کیے ہیں ،جو یہال نہیں پیش کیے گئے"، (راوی بیان کرتے ہیں:)میں نے اس موقع پر دیکھا:رسول الله صلَّاللَّالِيَّالِم مسکرائے یہاں تک کہآ ہے کےاطراف کے دندانِ مبارک بھی نظرآئے (پیرسول الله صلیلهٔ البیلم کی انتهائی مسرّت کی اداتھی)"۔

(صحیح مسلم:5587)

پس آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خاص مظاہر ہوں گے، جو خاص خوش نصیبوں کے لیے ہوں گے، ہو خاص خوش نصیبوں کے لیے ہوں گے، ہوسکتا ہے اُس شخص کی کوئی ادااللہ تعالیٰ کو پیند آگئ ہو، کیکن خطبائے کرام کو عوام میں شریعت کے عمومی ضا بطے بیان کرنے چاہمیں ۔خاص احوال اور کیفیات کی حکمتوں کو ہر شخص نہیں سمجھ یا تا اور اُس کے گنا ہوں پر جری ہونے کا

خدشہ رہتا ہے، عالم کی ذمے داری ہے کہ لوگوں کو گنا ہوں پر ابھارنے کی بجائے اُن سے بیجنے کی تلقین کرے۔

یہ ایساہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے سواشخاص کوتل کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شانِ کریں سے اُس کی تو بہ قبول فرمالی۔ کیا اُس واقعے کو بیان کر کے لوگوں کوقل پر ابھارا جائے گا کہ عِیا ذًا بِالله! پروانہیں قبل کرتے چلے جاؤ، آخر میں معافی تو ہوہی جائے گی یا یہ بتایا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت کے فیضان کا ایک خاص واقعہ ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آس لگائے رکھنا اور بھی بھی مایوس نہ ہونا ایمان کا تقاضا ہے، سو بڑے سے بڑے گنا ہگار کو کھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چا ہیے، جیسا کہ ایک بزرگ ابوسعید ابوالخیر نے کہا:

بازآ گر کافر و گبرو بت پرسی بازآ نیست صد بار اگر توبه شکستی، بازآ

بازآ بازآ، هر آنچه مستی بازآ این در گه ما، در گه نومیدی نیست

ترجمہ: ''اے گناہگار! توجوکوئی بھی ہے اللہ کی نافر مانی سے پلٹ آ،خواہ تو کافریا

آتش پرست یا بت پرست ہے، پھر بھی توبہ کر اور رحمتِ باری کی طرف
پلٹ آ۔اللہ کی بارگاہ ناامیدی کی بارگاہ نہیں ہے، تونے اگر سوبار بھی توبہ کر
کے پیانِ وفاکوتوڑ دیا ہے، پھر بھی پلٹ آ''۔

حبيها كه علامه اقبال نے كها:

ہم تو مائل بہ کرم ہیں،کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلا ئیں کسے،کوئی رہروِمنزل ہی نہیں

اب اگر کوئی واعظ اس واقعے کو شریعت کے عمومی ضابطے کے طور پر بیان

کر کے کبیرہ گناہوں کی طرف بالواسطہ یا بلاواسطہ ترغیب دے ، تواسی کوعربی میں ''تَأُوِیُلُ مَالَمُیرُضَ بِدِالْقَائِلُ " کہتے ہیں، یعنی کسی کے قول کی الیم تاویل کرنا جوقائل کی منشا کے خلاف ہو۔

قتلِ ناحق کی مذمت وشاعت میں تو کثرت کے ساتھ قر آن وسنت کی نصوص موجود ہیں: اللّٰد تعالیٰ نے ایک بے قصورانسان کے للّ کو پوری انسانیت کے للّ سے تعبیر فر ما یا ہے اور حدیث میں فر مایا:

''الله تعالی کے نز دیک پورے نظام کا ئنات کی بساط کو لپیٹ دینا ایک بقصورمسلمان کے قتلِ ناحق کے مقالبے میں معمولی بات ہے"۔ (سنن تر مذی: 1395)

یہاں گنجائش نہیں کہ کتاب وسنت کی تمام نصوص کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔
اسی طرح سیّد المرسلین صلّ نفائیلِ کی شفاعتِ عظمی کا بیان اس طرح کرنا کہ کبیرہ گناموں کی سیّنی کو معمولی بنا کر پیش کیا جائے یا اس سے کبیرہ گناموں پرجری کیا جائے ،ایبا کرنے والاضال و مُضِل ہے اور: 'خَسِمَ الدُّنیَا وَالاَّخِیَة "کا مصداق ہے، یہ بہت بڑاظلم ہے اورا یسے خص سے بڑھ کر ظالم اورکون ہوگا۔امام اہلسنّت امام احمد رضا قادری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ کا مذکورہ بالا شعر تو رحمة للعالمین صلّ اللهِ آلیہِ کی شفاعتِ کبری اور شفاعتِ عظمیٰ کو بدر جه کمال بیان کرنے کے تناظر میں ہے، دین کی نزاکوں کو بازیج کی افران نے بیا طفال نہ بنایا جائے۔

### مروجه خطابات کی اصلاح:

آج کے دور کی منجملہ خرابیاں یہ ہیں:

(۱) جابل لوگوں کا خطیب بن جانا۔

- (۲) خوش آوازی الله کی نعمت ہے لیکن اسے ملم پرتر جیح دینا غلط ہے۔
- (۳) قرآن وسنت اورمستندروایات کی بجائے موضوع روایات بیان کرنا۔
  - (۴) اصلاح کی بجائے عوام کی بے جافر مائشوں کوتر جیج دینا۔
  - (۵) صرف جنت کی بشارتیں سنانا اور گناہ کی وعیدیں بیان نہ کرنا۔
- (۲) منہاج نبوت کےخلاف وعظ کرنے والوں کاسٹیج پر بیٹے علماءکوا پنی خرافات پر گواہ بنا نااور علماء کا انہیں نہ ٹو کنا۔
  - (۷) اگرکوئی غلط بات پرٹوک دے تواس کی بے جامخالفت شروع کردینا۔
- (۸) علمی خطاب پر پیشه ورانه نعت خوانی کوتر جیج دینا اور دیر سے خطاب شروع کرانا۔
- (۹) رات دیر گئے تک محافل کو جاری رکھنا اور ضبح کی نماز سے محرومی کے اسباب پیدا کرنا۔
- (۱۰) دین محافل ومقاصد کے لیے بجلی کاغیر قانونی استعال جائز نہیں ہے اوراس پر اجرکی توقع کرناعیث ہے،اس کے لیے متعلقہ ادار سے سے با قاعدہ اجازت لیے جائے۔ لی جائے اورادائیگی کی جائے۔
  - (۱۱) عملی ومعاشرتی خرابیوں پرمشتمل موضوعات کوفراموش کرنا۔
  - (۱۲) علم دین کوفروغ دینے کے بجائے غیرتر جیمی امور کوفروغ دینا۔
- (۱۳) نقیبِ محفل کے نام سے ایک نئے پیشہ ور طبقے کوفر وغ دینا جواپنی ٹک بندیوں سے محفل کا کافی وقت ضائع کر دیتا ہے۔
- (۱۴) متبادل راسته دیئے بغیرعام گزرگا ہوں پرمحافل کا انعقاد کر کے لوگوں کی آمدور فت کے دورفت کونف کرنا، اس کوفقہ میں ' دحقِ مُرور'' (Right of passage) کہا گیا ہے۔

- (10) اسپیکرکی آواز کوخرورت سے زیادہ بلند کرناجس سے لوگوں کو ایذ اپنیجاور دلیل یہ دورت سے زیادہ بلند کرناجس سے لوگوں کو ایڈ اپنیجاور دلیل سے دورت کے دورسری خلطی کے جواز کی دلیل بنانا درست نہیں ہے، اسی کو' بِنَاءُ الْفَاسِدِ عَلَی الْفَاسِد " کہتے ہیں۔
- (۱۲) لاؤڈ اسپئیر پرخواتین کا نعت پڑھنا اور خطابات کرنا جو فتنے کا باعث ہوسکتا ہے، اسے امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضاخان قادری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ فی الله تا الله فی الله فی الله تا الله فی الله ف
- (۱۷) بزرگانِ دین کے اعراس شریعت کے مطابق منانے کی بجائے انہیں کھیل منانے میں بجائے انہیں کھیل منانے دین کے اعراس شریعت کے مطابق منانے کی بجائے انہیں کھیل وبڈمل سے اور میلے ٹھیلے کا رنگ دے دینااور پیشہ ورواعظین کا جاہل وبڈمل سے اوران سے دینار مور ہیں جو خرابی کا سبب بن رہے ہیں اور ان کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔



**(Y)** 

# شاعری کی بابت شرعی اصلاح

شاعری فی نفسہ نہ ترام ہے اور نہ مطلوب شرعی ،اس پر شرعی تھم اس کے مندرجات یا مشمولات (Contents) پر لگے گا،اس کا حَسَن ،حَسن ہے اور فتیح ، فتیح ہے۔ قرآن مجید نے مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر مرق ج شاعری کی مذمت کی ہے:

- (الف) پیزیروشر کے امتیاز کے بغیر ہروادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔
  - (ب) ان کے قول وفعل میں (بالعموم) تضاد ہوتا ہے۔
- (ج) شاعری کے شن، یعنی جوحر و نعت، بزرگانِ دین کی منقبت اور حکمت و دانش کی با توں پر مشتمل ہے، کو نبی کریم سال اللہ آئے نے ان کلماتِ مبار کہ کے ذریعے فتیج کے حکم سے مشتلیٰ فرمایا ہے: ' وُانَّ مِنَ الشِّعْدِ حِکْمَةً "اوریقیناً بعض شعروں میں حکمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، (صحیح بخاری: ۲۱۴۵) "۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

'و الشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤَنَ أَلَمُ تَرَ اَنَّهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُونَ أَنَّهُمُ وَالْمُهُم يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ أَنْ الَّذِيْنَ إَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَ ذَكُووا اللهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوَ آَكَ مُنْقَلَدٍ تَنْقَلَمُونَ ''۔

ترجمه: "اورشاعرول کی پیروی گمراه لوگ کرتے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھا

کہ وہ ہروادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں،اور بے شک وہ الی باتیں کہتے ہیں جن پرخود کمل نہیں کرتے ،سوائے ان کے جوا یمان لائے اور نیک کام کیے اور کثرت سے اللّٰد کا ذکر کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا اور عنقریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ کون سے ٹھ کانے پر پلٹ کرجا ئیں گے"۔ (الشعراء:۲۲۲ تا ۲۲۷)

#### ان آیات مبارکه کی تفسیر ملاحظه تیجیے:

(۱) کفارنے ہمارے نبی کریم ﷺ پرشاعر ہونے کا الزام لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے شاعری کی نفی کرتے ہوئے فرمایا:" شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، (الشعراء: ۲۲۴)"۔

مرادیہ ہے کہ شاعروں کی پیروی اکثر گمراہ اورعیاش قسم کے لوگ کرتے ہیں جبکہ اللہ کے محبوب ﷺ کے دامن اقدی سے وابستہ ہونے والے تمام لوگ تقویٰ کے پیکر ہیں۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظیم سیرت وکر دارکوا پے محبوب کی طہارت کی دلیل بتایا ہے۔

(۲) الله تعالی فرما تا ہے:''کیاتم دیکھتے نہیں کہ بیشاعر ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں،(الشعراء:۲۲۵)۔

سرگردال پھرنے والے شاعروہ ہیں جود بنی طور پرغیور نہیں ہوتے ، محض مال اور واہ واہ کے دلدادہ ہوتے ہیں ،خود کودین و مذہب سے بالاتر سمجھتے ہیں ،ان کے مشاعرے میں ہر مذہب کے شاعر پائے جاتے ہیں، گراہ شخص اور باطل مذہب کی تائید کرتے ہیں، ان کی فرمائش پر کلام کھتے ہیں، ہر محفل اور ہر سینچ پر پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن مجیدنے "ہر وادی" کا کلمہ بیاں، ہر محفل اور ہر سینچ پر پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن مجیدنے "ہر وادی" کا کلمہ بیان فرمایا ہے ، یہاں وادی سے مراد کلام کی مختلف اُصناف ہیں، اسی کو اُودِیَةُ الْکَلامِ کہا جاتا ہے، (بغوی جلد سمنچ مراد کلام)'۔

یعنی بھی حقیقت، بھی مجاز، بھی استعارہ ، بھی کنایہ بھی غزل، بھی گانا، بھی مزاح ، بھی غزل، بھی گانا، بھی مزاح ، بھی طنز، بھی مدح بھی ذم بھی نوحہ بھی سہراوغیرہ ۔ حضرت عبداللہ بن عباس شفر ماتے ہیں: '' فِئ کُلِّ لَغُو یَخُوضُونَ '' یعنی بیالوگ ہر لغواور فضول بات میں غور وخوض کرتے رہتے ہیں، (بخاری قبل حدیث: ۲۱۴۵)''۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں بن کُلِّ فَنِّ یُفَتِّنُونَ یعنی ہرفن میں یہ لوگ خوبصورتی سے بات کرتے ہیں (ابن جریر جلداا جزو اول صفحہ کسا)۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں : یَهُ دَحُونَ قَوْماً بِالْبَاطِلِ اَیْنَ کُسی کی خواہ مُخواہ تعریف کرتے ہیں اور کسی کی بلاوجہ تنقیص و تو ہین کرتے ہیں۔

(ابن جريرجلداا جزواول صفحه ١٣٧)

(m) الله تعالی فرما تا ہے:

"يلوگ وه بات كہتے ہيں، جس پر عمل نہيں كرتے"، (الشعراء: ٢٢٦) ۔
اس آیت میں بے عمل شاعر مراد ہیں خواہ كافر ہوں یا مسلم ۔
امام بغوى دَحِمَهُ اللهُ تَعَالى فرماتے ہیں: "يكُنِ بُونَ فِي شِعْرِهِمْ، يَقُولُونَ فَعَلْنَا وَهُمْ كَذَبَهُ يعنى يہ لوگ اپنے اشعار میں جھوٹ بولتے ہیں، كہتے ہیں: ہم نے یہ كیا ہم نے وہ كیا، حالانكہ یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں، دوسے بین، جنوى جلد ساصفحہ ۸ سے دو كیا، حالانكہ یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں، (تفسیر بغوى جلد ساصفحہ ۸ سے)"۔

امام قرطبی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ کہتے ہیں: یہ لوگ نہایت بزول آ دمی کونہایت دلیر آ دمی پر فضیلت دے دیتے ہیں اور نہایت کنجوس آ دمی کو حاتم طائی سے بڑھا دیتے ہیں۔ نہایت نیک آ دمی پر بہتان باندھتے ہیں اور اسے فاسق ثابت کرتے ہیں۔ کسی کی شان بیان کرتے وقت افراط اور مبالغے سے کام لیتے ہیں جس کا وہ اہل نہیں ہوتا۔

کی شان بیان کرتے وقت افراط اور مبالغے سے کام کیتے ہیں جس کا وہ اہل نہیں ہوتا۔

(تفیر قرطبی جلد ساصفحہ ۱۳۳۳)

امام قرطبی لکھتے ہیں: فرز دق نے کہا:

فَيِتُنَ بِجَانِبَیَّ مُصَرَّعَاتٍ وَ بِثُ اَفُضُ اَغُلَاقَ الْخِتَامِ وَتَ كِحَمران سليمان بن عبدالملك نے جب بيشعرسنا تو فرزدق سے کہا کہ تجھ پر حدلازم ہے یعنی تجھے سنگسار کرنا چاہیے۔فرزدق نے کہا:

اے امیرالمؤمنین! قرآن مجید میں ہے: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالاَ يَفْعَلُونَ، یعنی شاعروہ کہتے ہیں جوکرتے نہیں،لہذا اُس سے حدل گئی۔

شاعروہ کہتے ہیں جوکرتے نہیں،لہذا اُس سے حدل گئی۔

(تفسرقر طبی حلد سال صفحہ ۱۳۵،۱۳۸)

(۴) الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

''سوائے ان کے جوابیان لائے اور نیک کام کیے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا اور عنقریب ظالم لوگ جان لیس گے کہ اُن کا ٹھکانا کیا ہے، (الشعراء: ۲۲۷)"۔

حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبدالله بن رواحه اور حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنهم نے بی کریم الله سے روتے ہوئے عرض کی: یا رسول الله! قرآن نے شاعروں کی مخالفت کر دی ہے ، جبکہ ہم شاعر ہیں، اس وقت بیکلماتِ مبارکہ نازل ہوئے:"سوائے ان شاعروں کے جوایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کا ذکر کثر ت سے کہا، (ابن جریر جلد اا جزواول صفحہ ۱۳۸)"۔

اس آیت سے بیربات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ ایسے لوگوں کی شاعری جائز ہے:

- (١) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، صَحِح العقيده بول،
- (۲) وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ، بِاعْمَل ہوں اور ان کے شعر خلاف شرع نہ ہوں ، کیونکہ خلاف ہے، خلاف ہے،
- (٣) وَذَكُرُوا اللهَ كَثِيرًا، الله كا ذكر كثرت سے كرتے ہوں اور ان كى شاعرى كا

غالب حصہ اللہ کے ذکراور نعتِ پاکِ مصطفیٰ صلّ اللہ اللہ پر مشممل ہو۔ ایسے شعراء کوانہی خصوصیات کی بنا پر شاعری کی اجازت ہے، ور نہاو پر بیان کیے گئے برے شاعروں میں ان کا شار ہوگا۔

آپ ان خصرت حسان بن ثابت الله پر به پابندی لگائی: "لا تَعْجَلْ، فَإِنَّ اَبَابِكُمِ اَعْلَمُ قُرَيْشِ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيْهِمْ نَسَباً، حَتَّى يُكَخِّصَ لَكَ نَسَبِي ".

تر جمه: "اے حسان! بے شک ابو بکر قریش کے سب سے بڑے ماہر انساب بھی قریش میں سے ہے، جب تک ابو بکر تمہارے لیے میرے نسب کومتاز نہردیں، شعر کہنے میں جلدی مت کرنا، (صحیح مسلم: ۲۲۹)"۔

یعنی کفار کی ہجو کرتے ہوئے کہیں میرے آباء واجداد کی ہجونہ کردو، اس کئے ابو بکر صدیق سے اس معاملہ میں رہنمائی لو۔ نبی کریم ﷺ کے سامنے کعب بن زہیررضی اللہ عنہ نے کلام پڑھا،اس کلام میں ایک نعتبہ شعراس طرح پڑھا گیا:

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَسَيْفٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ الْهِنْدِ مَسْلُولُ ترجمہ: ''بِ شکرسول الی تلوار ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، آپسونتی ہوئی ہندی تلوار ہیں "۔

آپ الرّسُول کنُورٌ یُسْتَضَاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُیُوفِ اللهِ مَسْلُولُ الرَّسُولَ کنُورٌ یُسْتَضَاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُیُوفِ اللهِ مَسْلُولُ ترجمہ: بِ شک رسول ایسا نور ہیں، جس سے روشیٰ حاصل کی جاتی ہے، وہ اللّٰہ تعالٰی کی ایک مشیر بے نیام ہیں، (سبل الهدیٰ والرشاد، ج: اص: ۲۵۳)۔

یعنی رسول الله صلّافِهُ الیّلِم نے اپنے لیے '' ہندی تلوار" کی نسبت کو پیندنہیں فرمایا بلکہ اینے لیے اللّٰہ تعالٰی کی نسبت کو پیندفر مایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ نعت لکھناا نتہائی نازک کام ہے، اگرافراط سے کام لیا تو شرک ہوجائے گا اور تفریط سے کام لیا تو ہے ادبی کے سبب اعمال ضائع ہوجائیں گے۔

پس احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ غیر عالم نعت لکھنے سے اجتناب کر سے اور اگر کوئی بیسعادت حاصل کرنا ہی چاہتا ہے تواپنے کلام کی توثیق کسی مستند عالم دین سے کرائے بغیر ہرگز مرگز اُسے نہ پڑھے۔

نبی کریم صلِّی ایم نے اشعار کے بارے میں فر مایا:

هُوكَلاً مُرْفَحَسَنُهُ حَسَنُ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْح

یعنی شعرابیا کلام ہے،جس کا (معنوی اعتبار کے حسن،حسن ہے اور قبیح ، قبیح ہے)، (مشکو ۃ: ۷۸۰۷)۔

اس حدیث شریف میں اچھے شاعروں کی حوصلہ افزائی اور خلافِ شرع لکھنے والوں کی خرابی بیان ہوئی ہے، اچھے شعروں کو اچھا سبھنے اور برے شعروں کو براسبھنے پر امت کا اجماع ہے۔

جوشاعرعلم وحكمت كى دولت سے سرفراز ہوتے ہيں انہى كے بارے ميں نبى كريم اللہ فرمايا: ' إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَ لِسَانِهِ " يَعَىٰ بِ شَكَ مؤمن اينى تكواراورزبان (دونوں) سے جہاد كرتا ہے (مند احمد: ۲۲۰۵۲، شرح النة للبغوى: ۳۲۰۹) \_ نيز فرمايا: ' إِنَّ مِنَ الشِّعْرِحِكْمَةً يَعَىٰ بعض شعر حكمت پر شمل ہوتے ہيں، (بخارى: ۱۱۴۵)'' \_

حضرت قاضى ثناء الله صاحب يانى يتى دَحِمَهُ اللهُ تَعَالى فرمات بين:

''وہ شاعر مشتنیٰ ہیں، جنہیں شاعری اللہ کے ذکر کی کثرت سے نہیں روکق، بلکہان کے اکثر شعراللہ کے ذکر پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی توحید و ثناءاوراس کی اطاعت کے بارے میں ہوتے ہیں، (تفسیر مظہری جلد ۵ صفحہ ۱۵ سے)''۔

شاعری اگر جائز طریقے سے کی جائے تو پھر بھی اس قدر احتیاط لازم ہے کہ

اسے اپنے اوپر اتنا غالب نہ کیا جائے کہ اللہ کے ذکر یاعلم حاصل کرنے یا قرآن مجید پڑھنے میں رکاوٹ بنے۔امامِ اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری دَحِمّهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَكھتے ہیں:

'' شعر کی نسبت حدیث میں فرمایا: وہ ایک کلام ہے، جس کا حَسَن، حَسَن اور فتیج ، نیج ، نیک کرہ ہے تو شعر بھی مذموم ۔ بحور وعروض پر موزوں ہوجانا خواہی نہ خواہی فیہ ج کلام کا باعث نہیں ، اگر چہ اس میں انہاک واستغراق تام منکلم کے حق میں شرع کونا پیند، (فناوی رضویہ ، ج:8، ص:303)''۔

امام بخاری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالی نے اسی معنی پر مشتمل ایک باب با ندھا ہے: ''بَاب مَا یُکُن کُونَ الْغَالِبَ عَلَی الْإِنْسَانِ الشِّعُرُ حَتَّی یَصُدَّ کُو عَنْ فِرِ کُمِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُنْ آنِ (صحیح بخاری صفحہ ۱۲۵۹، کتاب الادب: باب ۹۲/۹۲)''، یعنی شعروشاعری کااس مدتک غالب آ جانا کہ اللہ کے ذکر علم اور تلاوتِ قرآن کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، مکروہ ہے۔

ال باب میں بیرحدیث مذکورہے:

'لَاَنُ يَّنْتَالِيَ جَوْفُ احَدِكُمْ قَيْحاً خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِي شِعْراً ''-

یعنی اگرتم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہو، بیاں سے بہتر ہے کہاس کا پیٹ (خرافات پرمشتمل)اشعار سے بھرا ہو''۔

(صیح بخاری: ۱۱۵۷، ۱۱۵۷ میچیمسلم: ۵۸۹۳)

### عصرحاضر میں شاعرانه اور نقیبانه خرافات کی مثالیں:

فرشتوں کو (معاذ اللہ) کمی (کام کرنے والے نوکر) کہنا یا سیّدنا جبریل علیہ السلام کو درزی کہنا، حالانکہ اللّٰہ کریم فرشتوں کو اپنے مکرم بندے قرار دیتا ہے: بکُلُ عِبَادٌ مُّکْنَ مُوْنَ، ترجمہ: '' بلکہ وہ معزز بندے ہیں "۔ علامه ابوشكور سالمى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى لَكِية بِين: "مَنْ ذَكَرَ نَبِيًّا أَوْ مَلَكاً بِالْحَقَارَةِ فَإِنَّهُ يَعِيْرِ مِنْ فَيَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُواللّهُ عَلَى اللهُ ع

اسی طرح اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا تقابل نبی کریم ﷺ سے اس طرح کرنا کہ نقیص اور تو ہین رسالت لازم آئے، حالانکہ غیر نبی کوکسی بھی نبی پرفضیلت دینا کفر ہے چہ جائیکہ سیّدالانبیاءﷺ سے بھی بڑھادیا جائے۔

چندسال پہلے محرم الحرام کے موقع پر کرا چی کی نورانی چورنگی پراس شعر کا بینر آویزال کیا گیا: خلیل بھی نہ پاسکامقام حسین کو کعب تو بنالیا، کر بلا بنانہ سکا

اسی طرح وہ اشعار جو اسلام اور نظریات المسنّت کے خلاف ہیں، پڑھنا جائز نہیں ہیں، امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا قادری دَحِمَهُ اللّهُ تَعَالیٰ لَکھتے ہیں: ''وہ پڑھنا سننا جو منکراتِ شرعیہ پر شتمنل ہو، نا جائز ہے، جیسے روایاتِ باطلہ و حکایاتِ موضوعہ، واشعار خلاف ِشرع، خصوصاً جن میں تو ہین انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاق والسلام ہوکہ آج کل کے جاہل نعت گولوگوں کے کلام میں یہ بلائے عظیم کثرت سے ہے، حالانکہ وہ صرت کا کمہ کفر ہے'۔ میں یہ بلائے عظیم کثرت سے ہے، حالانکہ وہ صرت کا کمہ کفر ہے'۔

قرآنِ مجید میں متعدد مقامات پر جنت کی بے بہا نعمتوں کا ذکر ہے اور طلبِ جنت کی دعوت دی گئی ہے ۔ عین میدانِ جہاد میں مجاہد چند کمحوں کے لیے اپنی توانائی بحال کرنے آتا ہے اور چند کھجوریں کھانے کے لیے ہاتھ میں لیتا ہے، اِس اثنا میں وہ رسول اللہ صلی ایک ہے ہے : اگر میں ابھی کفار سے لڑتے لڑتے شہید موجاوَں تو میراٹھکانا کہاں ہوگا؟، آپ صلی ایک خرمایا: ''جنت میں'' وہ فرطِشوق میں کھجوریں رکھ دیتا ہے اور میدانِ جہاد میں کود پڑتا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہوجاتا

ہے۔ تا جدار مدینہ خود جنت کا شوق دلار ہے ہیں۔

مدنی سورتوں آل عمران: 133 اور الحدید: 21 میں حصولِ جنت پر برا پیختہ کرنے کے لیے اہلِ مدینہ سمیت جملہ اہلِ ایمان کو بالترتیب جنت کی طرف مسارعت اور مُسابقت کا حکم فرمایا گیا ہے،" دیاضُ الجنّة " تو ہے ہی جنت کا باغ، امام اہلسنّت نے فرمایا کہ روضۂ رسول اور ساری مساجد جنت میں جا عیں گی۔

لہذا جنت اور مدینۂ منورہ کا اس طرح تقابل کہ جنت کی بے قدری لازم آئے ، جیسا کہ آج کل لوگوں کی عقیدت کو ابھارنے کے لیے بہت سے نعت گوشعراء نے یہ وتیرہ بنالیا ہے ، اس سے اجتناب لازم ہے۔ ایسے تمام اشعار جو صراحة یا دلالة جنت کی تو ہین پر مشتمل ہوں کفریہ ہیں ۔ اسی طرح ایسے اشعار، جن میں کسی باطل معنی کا وہم پیدا ہوتا ہو، کا پڑھنا یا موزوں کرنا ناجا ئز ہے۔

علامه ابن عابدين شامى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى لَكُت بين:

"أَنَّ مُجَرَّدَ إِنْهَامِ الْمَعْنَى الْمُحَالِ كَافٍ فِي الْمَنْعِ عَنِ التَّلَقُّظِ بِهٰذَا الْكَلاَمِ وَإِنِ احْتَمَلَ مَعْنَى صَحِيْحاً".

ترجمہ: '' کلام سے محال معنی کا وہم پیدا ہونا اس کلام کے پڑھنے کی ممانعت کے لیے کافی دلیل ہے، اگر چہوہ کلام کسی صحیح معنی کا بھی احتمال رکھتا ہو'۔

(ردالحتا رعلی الدرالمختار، ج: 9، ص: 482، دارا حیاء التراث العربی، بیروت)

بعض حضرات اس شِعا ر کے جواز میں امام اہلسنّت اور حضرت مولا ناحسن رضا خان رحمہا اللہ تعالیٰ کے دواشعار پیش کرتے ہیں۔ ایک عالم کسی خاص کیفیت میں اگرکوئی بات کہہ دے تو اُسے عمومی رنگ دینا اور ابتذال کی کیفیت پیدا کرنا حکمتِ شریعت کے منافی ہے۔ امام اہلسنّت نے شریعت کے آگے سرتسلیم خم کرنے کا حکم دیا ہے، حدیثِ پاک میں مسجد الحرام میں نماز کا اجرایک لاکھ گنا بتایا گیا ہے، جب کہ مسجد نبوی میں اُس کے مقابلے میں کم ہے، تو محبتِ مدینہ کی شدت کے باوجود انہوں مسجد نبوی میں اُس کے مقابلے میں کم ہے، تو محبتِ مدینہ کی شدت کے باوجود انہوں

نے کہا:

طیبہ نہ سہی افضل ، مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں ،کیوں بات بڑھائی ہے

یعنی ہم حدیث کور ذہیں کرتے ، اجر کے اعتبار سے مکہ ہی کی افضلیت کو مانتے ہیں ، البتہ مفضول کا محبوب تر ہونا افضل کی فضیلت کے منافی نہیں ہے اور امام اہلسنّت نے مدینے اور جنت کا تقابل نہیں کیا بلکہ ذات ِ رسالت مآب صلّ اللّٰ اللّٰہ ہے دیدار کی عظمت کو بیان کیا ہے اور آپ کا دیدار وقرب جنت کی منجملہ نعمتوں میں سے ہے۔

فقاوی امجدیه میں صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ نے مولانا آسی دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ کے ایک شعر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عالم کے کلام کوغیر عالم کے کلام پر قیاس نہ کیا جائے، وہ لکھتے ہیں:
'' پیشعر کسی بے باک زبان دراز کا کلام نہیں، جس کی عادت ایسی ہو کہ جو جی میں آئے بک دے ، بلکہ ایک واقفِ شریعت کی طرف منسوب ہے، لہٰذا تاحدِ امکان اُس کلام کی تاویل کی جائے گی اور کلام کوظاہر پر حمل نہیں کیا جائے گا، (فقاوی امجدیہ، جلد چہارم، ص: 279)'۔

امامِ المِسنّت رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ نِهِ عام ، كَمنام اور بِ موده لوگوں كے اشعار كے مطالب بوچھنے پرنا گوارى كا ظهار فرمايا ، چنانچ ايك سوال كے جواب ميں كھتے ہيں:

''ایسے اشعار کا مطلب اُس وقت پوچھا جاتا ہے، جب معلوم ہو کہ قائل کوئی معتبر شخص تھا، ورنہ بے معنی لوگوں کے ہذیان کیا قابلِ النفات''۔ (فاویٰ رضویہ، ج:29،ص:67) (4)

# خانقا ہوں اور آستانوں کی بابت شرعی اصلاح

صوفیہ کے آسانے اور خانقا ہیں اہلسنّت وجماعت کے قدیم دینی ، اصلاحی اور رفائی ادارے ہیں، اللّہ تعالی انہیں آباد رکھے۔ مگر موجودہ حالات میں بعض آسانوں کی اصلاح کی ضرورت کومحسوس کرتے ہوئے مندرجہ ذیل گزارشات پیشِ خدمت ہیں:

(۱) بعض آسانوں پراُن کے اپنے ہی مشائ کی تعلیمات کو فراموش کردیا گیا ہے اور اپنے سلسلۂ مشائ کی تعلیمات کے برخلاف بہت سی خرافات کورواج دیا گیا ہے۔ کیا کوئی قادری سی صحابی کی تنقیص کرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر قادری حضرات حضور سیّدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جبیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتب کا مطالعہ کریں تو اہلسنّت کے عقائداُن پرواضح ہوجا نیں گے، خصوصاً ''الْفَتُحُ الرَّبَّ اِنْ ، فُتُوحُ الْغَیْب اور حضرت سیّد علی ہجو یری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالی کی کتاب اور سِسٌ الْاَسْمَاد' کا مطالعہ اور حضرت سیّد علی ہجو یری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالی کی کتاب ''کشف الله تُحَالی کی کتاب رضی اللہ عنہ کی المرمعاویہ رضی اللہ عنہ کی کا مراح رضی اللہ عنہ کی کا میں نا کہ علیہ کی کتاب بین اللہ عنہ کی کتاب رضی اللہ عنہ کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب رضی اللہ عنہ کی کتاب کوئی اللہ عنہ کی کتاب کوئی کا کتاب کی کتاب کی کتاب کا کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کی کتاب کی کتاب کا کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کتاب کتاب کی کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کوئی کی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کتاب کوئی کتاب کتاب کوئی کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کی کتاب کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کٹی کتاب کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کوئی کا کتاب کوئی کا کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کی کتاب کوئی کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا کتاب کوئی کا

' يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَخْزَاهُ اللهُ دُوْنَ اَبِيْهِ''، يعنى يزيد بن معاويه كوالله رسوا كرے، مگراس كے والد كۈنہيں، (كشف الحجوب صفحه 44)''۔

نقشبندى سليل والا الرمشائ نقشبندكى كتبخصوصاً مكتوبات امام رباني كاخود

بھی مطالعہ کریں اور اپنے مریدوں کو بھی کروائیں تو اُن کے سلسلے سے وابستہ کوئی بھی شخص کہ مطالعہ کریں اور اپنے مریدوں کو بھی شخص کہ کا ۔ اسی طرح چشتی سلسلے سے وابستہ حضرات اگراپنے مشائح کی کتب خصوصاً سبع سنابل ، فوائد الفواد اور حضرت خواجہ تونسوی دَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ کے ملفوظات کا مطالعہ کریں ، تو بھی رفض میں مبتلانہیں ہوں گے۔

حضرت سلطان باہو رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىٰ کا پیروکار آپ کی کتابوں عقل بیدار اورنورالھدیٰ میں چار یارکی تصریح دیکھے گاتو ہر گزرافضیت اورخار جیت کی طرف ماکل نہ ہوگا۔ حضرت سلطان باہوفر ماتے ہیں:

از مذهبِ روافض واز ملّتِ خوارج بیزار امرمن که سنی ، دوست دارِ چهاریار مرهر که خواهد هروقت مشمّف شود بدیدار محمد رسول الله علای واصحابِ کبار و پنجتنِ پاك غنچهٔ دل شگفته شود ومعرفتِ الله به ملازمة شاه محی الدین ازبی نقش خوش ببین

ترجمہ: " یعنی میں مذہب روافض اور ملتِ خوارج سے بیزار ہوں، میں سی ہوں، چہار یار لیمنی خلفائے راشدین سے محبت کرنے والا ہوں، جوبھی محمد رسول الله صلّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ کے اصحابِ کبارو پنجتن پاک کے دیدار سے مشرّ ف ہونا چاہے، اُس کے دل کی کلی کھیل جائے گی"۔

پھرآپ نے خلفائے راشدین ، حسنین کریمین ، سیّدہ فاطمۃ الزہرااورغوث اعظم رضی اللّه عنہم کے اسائے گرامی پر مشتمل ایک نقش بنا یا اور لکھا: "جو کوئی غوث ِ اعظم سے وابستہ رہتے ہوئے اس نقش کو سامنے رکھے گا، اُسے بارگاہ رسالت مآب سلیٹھائیکم اور خلفائے راشدین کی حضوری کا شرف نصیب ہوگا، (عقل بیدار، ص: 208\_209)"۔

اسى طرح سهروردى سلسله والعوارف المعارف اورديگرتصوف كى كتابون كا

درس اپنی خانقا ہوں میں رائج کریں تا کہ دین کی سیحے تعلیمات ان کے مریدین ومتوسلین تک پہنچ سکیں۔ حامی ہندی نے لکھا:

بندهٔ پروردگارم اُمَّتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تا به اولادِ علی مذہبِ حفیہ دارم، ملّتِ حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہرولی

(۳) آسانوں پرمثائ کے صاحبزادگان اور خلفاء کے لیے ضروری دینی علوم کے ساتھ ساتھ اپنے سلسلے کے اذکار و مراقبات ، نفس کی اصلاح اور حصول استغناء کے لیے تزکیہ و تربیت کا اہتمام ضروری ہے۔ تشر عُ و تکہ یُن ، اہلیت اور علم کے بغیر محض اولا دہونے کی بنیاد پر خلافت اور سجادگی کی مسند پر بٹھا دینا مقاصد رُشد و ہدایت اور طریقت و شریعت کے خلاف ہے، ہمارے ہاں نفوذ کرنے والی بہت می خرابیوں کا بڑا سبب یہی ہے۔

(4) بعض آسانوں پر حاضر ہونے والے زائرین کی تعلیم وتربیت کا کوئی نظام نہیں۔ اعرابِ مبارکہ کی تقریبات میلوں میں تبدیل ہوگئ ہیں،ضعیف الاعتقادی اور توہم پرسی کو فروغ دے کرلوگوں کو اپنی عقیدت کے حصار میں رکھا جاتا ہے۔ان آسانوں کو قال الله تُعَالَى وَ قَالَ الله عَلَيْم وتربیت کے مراکز بننا چاہیے:

خوشامسجدو مدرسه وخانقا ہے کہ دروے بود قبل وقال محمد (سلّ اللّ اللّٰهِ اللّ

تو بعد ہائیں گاہا ہے ہوں ہور مدر کا عام کا حد بہار محمد صالی ناتیا ہے کے ارشا دات مبار کہ کی تعلیم دی جار ہی ہو"۔

آج نیرنگی زمانہ نے تنزُ کی کے اس مُقام تک پہنچادیا ہے کہ اہلِ علم کی بات تو در کنار ،خود اہلِ تصوُّ ف اپنول سے إن الفاظ میں گِلہ کرر ہے ہیں:

''كَانَ التَّصَوُّفُ فِيمًا سَبَقَ حَقِيْقَةً بِلا إسْمٍ وَالْيَوْمَ هُوَ اسْمٌ بِلا حَقِيْقَةٍ "\_

ترجمہ: ماضی میں تصوُّ ف محض نام نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقتِ ثابتہ تھی، مگر آج تصوُّ ف کا نام تو ہے، حقیقت معدوم ہو چکی ہے، یعنی تصوف کی روح فنا ہو چکی ہے، (دُرَسُ الرَّسَائِل لِلْمُرِیْدِ السَّائِل ، ص: 36) "۔

بعض جاہلوں نے محض دنیا کمانے کے لیے پیری مریدی کا جعلی کاروبار شروع کررکھاہے، گزشتہ دنوں سرگودھا کے نواحی علاقے میں ایک دھوکے باز پیرنے بیں افراد کوقتل کردیا۔اس طرح کے جعلی اور مکارپیروں کو بے نقاب کرناوقت کی اہم ضرورت ہے۔

### پیری مریدی کی شرائط اوراقسام:

امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قاوری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالی بیعت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''اقول:ابمرشد کی دوا قسام ہیں:

#### (۱)مرشدِ عام:

اس سے مراد کلام اللہ، کلام الرسول و کلام ائمہ تشریعت وطریقت و کلام علمائے دین اہل رشد و ہدایت ہے۔ اس سلسلۂ صححہ پر کہ عوام کا ہادی کلام علماء کا رہنما کلام ائمہ کا مرشد کلام رسول، رسول کا پیشوا کلام اللہ جَلَّ وَ عَلاَ وَ صَلِیَّ اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّ کَام اللّٰہ جَلَّ وَ صَلَیَّ اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّ کَام اللّٰہ جَلَّ وَ صَلَیْ اللّٰہ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّ مَر فالم ہو یا فلاحِ باطن، اُسے اس مرشد سے چارہ ہیں، جواس سے جدا ہے، بلا شبہ کا فر ہے یا گراہ اور اس کی عبادت برباد و تباہ۔

#### (۲)مرشدِ خاص:

اس سے مرادیہ ہے کہ بندہ کسی عالم ، سنی ، شیح العقیدہ وضیح الاعمال و جامع شرا ئطِ بیعت کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ بیمر شد خاص جسے پیروشیخ کہتے ہیں ،اس کی بھی

دوا قسام ہیں: شیخ اتصال، شیخ ایصال۔ معالم

#### (۱) شيخ اتصال:

یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سیّدالمرسلین سلّانی آلیا ہم تک ہوجائے،اس کے لئے چار شرطیں ہیں:

(الف) شخ کا سلسلہ بارتصال سے حضوراقدس سال ایہ تاہم کی بہنچا ہو، ہے میں منقطع نہ ہو، کہ منقطع کے ذریعے اتصال ناممکن ہے۔ بعض لوگ بلا بیعت محض برغم وراثت اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹے جاتے ہیں یا بیعت توکی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی ، بلااذن مرید کرنا شروع کردیتے ہیں یا سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کردیا گیا، اس میں فیض نہ رکھا گیا، لوگ براہ ہوں اس میں اذن وخلافت دیتے چلے آتے ہیں یا سلسلہ فی نفسہ اچھا تھا، مگر ہے میں کوئی ایسا شخص واقع ہوا جو بعض شرا کیا کے نہ ہونے کی وجہ سے قابلِ بیعت نہ تھا۔ لہذا اس سے جو شاخ چلی وہ ہے میں سے منقطع ہے، ان تمام صورتوں میں اس بیعت سے ہر گر نتا نے چلی وہ ہے جان تمام صورتوں میں اس بیعت سے ہر گر نتا نہا نہوں ہے۔ ان تمال حاصل نہ ہوگا۔ یہ بیل سے دودھ نکا لئے یا با نجھ سے بچے پیدا ہونے کی وجہ شے کہ نواہش کرنا ہے، جو عقلِ سلیم کے خلاف ہے۔

(ب) شخ سنی العقیدہ ہو۔ بدمذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پنچے گا، نہ کہ رسول اللہ صلّ اللّٰہ اللّٰہ علی، آج کل بہت کھلے ہوئے، بددینوں بلکہ بے دینوں حتی کہ وہا بیہ نے کہ سرے سے منکروڈ منِ اولیاء ہیں، مکاری کے لئے پیری مریدی کا جال کھاہے، ہوشیار! خبردار!احتیاط لازم ہے:

اے بساہلیس آ دم روئے ہست کیں بہر دستے نباید داددست ترجمہ:''بہت سے اہلیس انسانی صورت میں ہیں، پس ہر ہاتھ میں

### عقيدت كا ہاتھ نہيں دينا چاہئے"۔

(ج) عالم ہو، یعنی علم فقداس کی اپنی ضرورت کے قابل کفایت کرتا ہواور یہ بھی لازم ہے کہ عقا کدا ہلسنّت سے پوراوا قف ہو، کفر واسلام وضلالت وہدایت کے فرق کا خوب جانے والا ہو، ورند اگر آج بد مذہب نہیں ہے، توکل ہوجانے کا اندیشہ ہے: ''فَدَنُ لَّمْ یَعْدِفِ الشَّمَّ فَیَوْمًا یَقَعُ فِیْدِ '' (جو شرسے آگاہ نہیں، ایک دن اس میں مبتلا ہوجائے گا)۔

سينگروں كلمات وحركات ہيں جن سے كفرلازم آتا ہے اور جاہل اپنی جہالت كى بنا پران ميں ببتلا ہوجاتے ہيں، اول توخرہى نہيں ہوتى كہان كے قول يافعل سے كفر سرزد ہوا اور بے خبرى ميں تو به كا تصورنا ممكن ہے، تواس شرميں ببتلا ہى رہيں گے اورا گركوئى خبرد بے توايک سليم الطبع جاہل تو ڈرجا تا ہے اور تو به كرليتا ہے، مگروہ جو سجاد مشيخت پر ہادى ومرشد بنا بيٹے ہيں، ان كا پندا نفس انہيں حق قبول كرنے كى اجازت نہيں دے گا، ارشادِ بارى تعالى ہے: ' وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِى اللّهَ أَخَذَتُهُ الْعِرَّةُ بِالْإِثْمِ \* فَحَسُبُهُ جَهَنَّمُ \* وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ \* ، ترجمہ: "جب اس سے كہا جائے كہ اللہ تعالى سے ڈر، تو گھمنڈا سے گناہ پر ابھارتا ہے، (البقرہ: ۲۰۲) "۔

اوراگرق کو قبول کرتے بھی ہیں تو صرف اتنا ہی کہ خود تو بہ اور تجدید ایمان کرلیں گے۔لیکن کفریہ قول یافعل کی وجہ سے جو بیعت فنٹے ہوگئ ،اس کو بحال کرنے کے لیے اب کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور نئے شیخ کے نام کا شجرہ اپنے مریدین کو دینا،خواہ وہ شیخ اول ہی کا خلیفہ ہو،ان کا نفس گوارانہیں کرتا۔ان کو یہ بھی گوارانہیں کہ بیعت شخ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو بیعت کرنے کا سلسلہ روک دیں۔لہذا وہ بیعت کرنے سلسلے کو منقطع ہونے کے باوجود جاری رکھتے رہیں اور پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ منقطع سلسلے سے اتصال ممکن نہیں ہے۔لہذا ان تمام خرابیوں سے بچنے کے لیے ضروری

ہے کہ پیرتمام عقائدِ اہلسنّت کا عالم ہو۔

(د) فاسق معلن نہ ہو، یعنی تمام فرائض، واجبات اور سُننِ مؤکد ہ کا عامل ہواور تمام حرام، مرو وقح یکی اور اِساءت سے اجتناب کرتا ہو۔ اس شرط پراگرچہ انصال کا حصول موقو ف نہیں ہے، کیونکہ مخص فسق کی وجہ سے خود بخو دبیعت فسخ نہیں ہوتی، لیکن پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی تو ہین واجب ہے اور تعظیم اور تو ہین بیک وقت جمع نہیں ہوسکتے، اس لیے پیر کا فسق سے پاک ہونا ضروری ہے۔ امام زیلعی تبیین الحقائق میں فاسق کے بارے میں لکھتے ہیں: 'فِی تَقْدِیْہِ لِلْاِ مَامَدِ تَعْظِیْنُهُ قَدُ وَجَبَ عَلَیْهِمُ اِهَانَتُهُ شَنْ عًا ''، بین امامت کے لئے فاسق کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے، حالانکہ شریعت میں تو ہیں واجب ہے۔

میں جو ایس کی تو ہین واجب ہے۔

میں تو بیت میں تو اس کی تو ہین واجب ہے۔

(۲) پیر کی دوسری قسم "شخ ایسال" ہے ،اس کے لیے لازم ہے کہ مذکورہ بالا چاروں شرا کط کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ فس کی خرابیوں ، شیطان کی مکاریوں اورخوا ہشات کا شکار ہونے سے آگاہ ہو۔ یہ شخ دوسروں کی تربیت کرنا جانتا ہواورا پنے متوسلین کے ساتھ مکمل شفقت سے پیش آتا ہو، ان کے عیوب پر انہیں مطلع کرے اوران کا علاج بتائے اور طریقت کی راہ میں انہیں جومشکلات پیش آئیں ،اُن کا حل بتائے ، نہ محض سالک ہواور نہ نرا مجذوب، عوارف المعارف میں فرمایا: " یہ دونوں پیر بننے کے قابل نہیں ہیں "۔

اس کئے کہ سالک خود ابھی تک راہ میں ہے اور تربیت کا طریقہ نہیں جانتا، بلکہ مجذوبِ سالک ہویا سالک ہویا سالک مجذوب اور مجذوبِ سالک اولی ہے، کیونکہ اگرچہ وہ مراد کو پاچکا ہے ، کیکن وہ دوسروں کوسلوک کی منزل پر چلانے سے غافل ہے۔ اس لیے کہ مجذوب سرید اور سالک مراد ہے اور سالک مراد ہے اور سالک مراد ہے۔ اس لیے کہ مجذوب سرید اور مرید سے مراد

۔ افضل ہوتا ہے۔ پھر بیعت کی بھی دوشمیں ہیں: بیعت برکت، بیعت ارادت۔

(۱) بیعت برکت کے صرف تبرک کے لئے داخل سلسلہ ہوجانا، آج کل عام بیعتیں یہی ہیں بشرطیکہ نیک نیتی کے ساتھ ہوں، ورنہ جن کی بیعت کا مقصد دنیاوی اغراضِ فاسدہ ہوتی ہیں، وہ خارج از بحث ہے۔ اس بیعت کے لئے شخ اتصال کا شرائطِ اربعہ کا جامع ہونا کافی ہے۔ اس بیعت کا بھی بہت فائدہ ہے اور دنیا اور آخرت میں کارآ مدہے۔ اللہ تعالی کے محبوبین کے غلاموں میں نام شامل ہونا اور اُن کے ساتھ سلسلے کا اتصال خودا پن جگہ باعثِ سعادت ہے۔

( فآوي رضويه، ج:21،ص:505\_507، تنفرف، رضافاؤنڈیش، لاہور )

#### مزید فرماتے ہیں:

(۲) بیعت کی دوسری قسم بیعتِ ارادت ہے،اس بیعت کا مطلب ہے کہ سلوک کے معاملات میں مریدا پنے اراد ہے اور اختیار پرانحصار کرنے کی بجائے اپنے آپ کوشخ و مرشد، ہادی برق اور واصل بحق ( یعنی سلوک کے منازل طے کرنے والے ) کے ہاتھ میں بالکل سپر دکر دے، اسے مطلقاً اپنا حاکم وہا لک و متصرف حانے، اس کی رہنمائی میں راہ سلوک پر چلے، کوئی قدم اس کی مرضی کے بغیر نہ اٹھائے۔ اسے شخ کی بعض ہدایات یا افعال اپنی فہم کے مطابق صحیح معلوم نہ ہول، تو اخسیں خضر علیہ الصلا ہوا افعال اپنی فہم کے مطابق صحیح معلوم نہ ہول، تو اخسیں خضر علیہ الصلا ۃ والسلام کے افعال کی مثل سمجھے اور اپنی عقل کا قصور جانے، اس کی کسی بات پردل میں بھی اعتراض نہ لائے، اپنی ہر مشکل اس پر پیش جانے، اس کی کسی بات پردل میں بھی اعتراض نہ لائے، اپنی ہر مشکل اس پر پیش کرے۔ کرض اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہوکر رہے۔ یہ بیعت سالکین ہے، کہی بیعت اللہ عز وجل تک پہنچاتی ہے، کہی بیعت اللہ عز وجل تک پہنچاتی ہے، کہی بیعت صورا قدس سال اللہ ہے۔ کہی بیعت اللہ تعالی عنہ نے فرما یا:

"باری نعم اللہ تعالی علیہ کے وسکم عکم السّم عن و الطّاعة فی سیر باری غنکا کر سُون الله تعالی عکم نے و سکّم عکم السّم عکم السّم عو و الطّاعة فی سے سے اور بیکائی کہنکا کر سُون الله تعالی عکم نے و سکّم عکم السّم عو و الطّاعة فی سے سے اور بیکھ کا کہنکا کے میانہ کو السّم علی السّم علی السّم عو السّم کا کہنکا کو معلی کے انگھ کے انگھ کے کہنکا کر سُم کا کہنکا کے معلی کے کہنکا کو کا کھور کے کہنکا کی کہنکا کو کہنکا کی کھور کے کہنکا کو کہنکا کو کہنکا کی کہنکا کے کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کے کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کے کہنکا کی کہنکا کو کہنکا کی کو کہنکا کے کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کے کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کے کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کی کور کی کے کہنکا کے کہنکا کے کہنکا کے کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کی کہنکا کے کہنکا

الْعُسْمِ وَالْيُسْمِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمُكُمِّ وِ وَأَنْ لَّانْتَازِعَ الْأَمْرَ اهْلَكُ"،

( فَيَا وِكُارِضُوبِيهِ، ج: 21 مِن: 509 ، بتَصرف ، رضا فا وُنِدُ يَثْنِ لا مُورِ )

نوٹ: امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضاخان قادری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ کا فرمان ایسے مشایخ طریقت سے متعلق ہے جو عالم باعمل ہوں ،شریعت وطریقت کو ایک دوسرے کی ضدنہ سمجھتے ہوں ،شریعت کوسب امور پر حاکم مانتے ہوں ،صرف بعض اُ سرار ورموز کی ایسی باتیں اُن سے صادر ہوتی ہوں ، جو عام لوگوں کے فہم سے ماور اہوتی ہیں ،حقیقت میں وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتیں ۔اس سے پیری کا لبادہ اوڑ سے والے برعمل اور بدین شریعت کے خلاف نہیں ہوتیں ۔اس سے پیری کا لبادہ اوڑ سے والے برعمل اور بدین دھوکے باز مراد نہیں ہوت کو گول کو ذبح کریں ،عور توں کے ساتھ بے جاب اختلاط کریں اور بعض صور توں میں بدکاری میں مبتلا ہوں ۔ہماری ماضی قریب کی تاریخ میں اس کے شوامدموجود ہیں ۔

### مزارات پرخرافات:

بعض مزارات کا ماحول بھی بدعات ، خرافات ، منگرات ، نشه فروخت کرنے والے اور نشے کے عادی افراد کا گڑھ بن چکا ہے۔ بزرگانِ دین کے مزارات کو اِن بدعات و خرافات سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے سہون شریف میں حضرت عثان مروندی عُرف لعل شہباز قلندر دَحِمَهُ اُللَّهُ عَلَى کے مزارِ مبارک کے سانحے کے بعد علماء ومشائ المسنّت کے ہمراہ وہاں حاضری دی اور پریس کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

''ہمارے نزدیک مرقاجہ دھمال اور مردوزن کے مخلوط رقص کا دینی روایات وتعلیمات سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ اس کا کوئی شرعی جواز ہے۔ اس کلچر کی وجہ سے

۔ آوارہ منش اور نشے کے عادی لوگ بیہاں آتے ہیں ۔اس کلچر کا تصوُّ ف ،روحانیت ، تز کیہ وتر ہیت اور عرفان واحسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بیاس کی ضدیے۔صوفیہ کے وجداور تواجد کا مروّ جہد ھال سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔اسی طرح ا کا برعلائے احناف کے نز دیک عورتوں کو مزارات پرنہیں جانا چاہیے اور موجودہ خرابیوں کو دیکھا جائے تو یابندی کی حکمت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ محکمۂ اوقاف اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ مزارات پر بے اعتدالیاں ہورہی تھیں اور بعض جگہ سجادگان اور مزارات کے متوتی اینے مفادات کے لیے اِن غیر شرعی بے اعتدالیوں کاسکر باب نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب اوقاف کے ذمے داران نے ان کی جگہ لے لی ہے اور صورتِ حال پہلے سے ابتر ہو چکی ہے۔ محکمۂ اوقاف کی بہت ہی مساجد میں محکمے کی طرف سے مقررہ امام ڈیوٹی پرموجو ذنہیں ہوتے اور وہاں لوگوں کوالگ سے امام کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔اسی طرح اوقاف کے زیر اہتمام مساجد کی تزئین وآ رائش اور دیگر ضروریات کا اہتمام بھی لوگوں کے چندے سے ہوتا ہے۔سومزارات کے نظام میں اصلاح کی شدید ضرورت ہے اور اس کے لیے اہلسنّت و جماعت کے ثقہ علماء اور متشرّع مشایخ کا ایک نگران بورڈ بنا یا جائے اور سجادگی کے لیے اس خانقاہ سے منسلک مُعَدّین ، باشرع ، صحیح العقیدہ اور ذی علم شخص کا انتخاب کیا جائے ۔ جاہل ، ہے عمل بلکہ بڈمل سجادہ نشین پیروں کو فی الفورمعزول كياجائے ،علامہ اقبال نے كہاہے:

> ترکے میں ملی ہے انہیں مسندِ ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشمن یہی شخِ حرم ہے جو چرا کر چے کھا تا ہے گلیم بوذر ودلقِ اولیں وچادرِ زہرا



**(**\(\))

## اليكٹرانك ميڈيا پر رمضان المبارك كى بابت شرعى اصلاح

جب سے آزادالیکٹرانک میڈیا وجود میں آیا ہے، رمضان المبارک کا ٹائٹل لگاکراُس کے تحت ہر طرح کی خرافات و بدعات اور غیر شرعی حرکات کو جمع کردیا گیا ہے،
یہ ایساہی ہے جیسے شراب کی بوتل پر آ بے طہور کا لیبل لگادیا جائے ۔علائے کرام کا تبلیغ
دین اور شریعت کے احکام بیان کرنے کے لیے ٹیلی ویژن پرجانا ہمارے نزدیک جائز
ہے۔لیکن علائے کرام کو ایسے پروگراموں میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے، جہال
ابتذال ہو، خرافات ہوں، رمضانِ مبارک، قرآنِ کریم اور دین کا تقدی پامال ہو۔ ہاں!
اگر رمضانِ مبارک کے ٹائٹل کے تحت پروگرام خرافات سے پاک ہیں، تو علائے کرام
بھد شوق اس میں شرکت فرمائیں اور اسی علم کے فیضان کوعام کریں۔

دیگر عنوانات کے تحت جوخرافات ہور ہی ہیں ، اِن کی براہِ راست یا بالواسطہ ذمے داری علماء پر عائد نہیں ہوتی ۔ گزشتہ سال میں نے'' فغانِ رمضان'' کے عنوان سے اپنے در دِدل کو بیان کیا تھا،ہم اُسے یہاں شاملِ اشاعت کررہے ہیں:

#### فغان رمضان:

جب سے ہمارا آزادالیکٹرانک میڈیا وجود میں آیا ہے، نفع نقصان کا تخمینہ آج تک کسی نے نہیں لگایا کہ اس نے ہمیں دیا کیا ہے اور ہم سے لیا کیا ہے؟۔اگر چہ آزادمیڈیا کے باوجود کریشن کے آگے کوئی مضبوط بند

تونہیں با ندھا جاسکا،کیکن اس میں کوئی شک نہیں کہاس کی بدولت کرپشن کے خلاف ایک توانا آواز بلند ہورہی ہے اور وفت کے حکمران ہمیشہ خوف ز ده رہتے ہیں۔ سوبلاشہ بیایک مثبت پہلو ہے، اسی طرح کافی حد تك اب خبروں پریردہ ڈالےرکھنا اور حقائق کو چھیا ناعملاً ممکن نہیں رہا۔ اس کا دوسرارخ بہے کہ ہمارے آزاد میڈیا نے ہمارے سیاسی وساجی مسائل کا کوئی مثبت اور قابلِ عمل حل پیش کرنے کی بجائے سنسنی خیزی پر زیادہ توجددی ہے، اس کا سبب مسابقت کا حکمت سے عاری رجحان ہے۔ اس کا نتیجہ بیرہے کہ دلیل واستدلال پر توجہ نہ ہونے کے برابر ہے،البتہ شور وغوغا بهت زياده ہےاورمعقوليت پر جارحانه انداز کوتر جح دي جاتي ہے۔ پہاڑی ندی نالوں جیسا شورزیادہ ہے، سمندر جیسا سکوت اور دلیل واستدلال کی سُطوت وشوکت کم ہے۔ اِس کا سبب ریٹنگ بتائی جاتی ہے جو بجائے خودایک سربستہ راز ہے،جس کی حقیقت سے میڈیا کی مارکیٹنگ کا شعبہاورتشہیریادار ہے ہی واقف ہوتے ہیں ۔اوراس میں بھی ذرہ برابر شک نہیں کہ آزادمیڈیا نے معاشرتی اور دینی اقدار کی یامالی کی صورت میں اہلی یا کستان سے بھاری قیمت وصول کی ہے۔

اس میں سے ایک رمضان المبارَک کی تقدیس کی پامالی ہے۔ رمضان المبارَک میں لوگ عام دنوں کے برعکس ذہنی اور فکری طور پر دین کی طرف زیادہ ماکل ہوتے ہیں، عبادات کا ذوق بڑھ جاتا ہے اور یہ رمضان المبارک کی برکات کا ایسا اعجاز ہے جو ہر کس ونا کس کوصاف نظر آتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور روزے کے احکام قرآن میں بیان کئے گئے ہیں اور احادیث کا ذخیرہ تو رمضان المبارک اور عبادت صوم کے فضائل سے معمور ہے۔آپ ساٹھ آلیا ہم کا ارشاد ہے: ''جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بندنہیں رہتا، جہنم کے درواز سے بند کردیئے جاتے ہیں اوران میں سے کوئی دروازہ کھلانہیں رہتا۔ سرکش شیطان جکڑ دیئے جاتے ہیں اور ان کو بیڑیاں پہنادی جاتی ہیں "۔

الغرض مجموعی ماحول کونیکیوں کے لیے سازگار اور گناہوں کے لیے ناسازگار بنادیا جا تا ہے۔گرمیڈیا نے رمضان کی مارکیڈنگ شروع کردی، ناسازگار بنادیا جا تا ہے۔گرمیڈیا نے رمضان کی مارکیڈنگ شروع کردی، طرح طرح کے ٹائٹل سانگ، سلوگن اور رمضان، شان رمضان، ایمان تمضان اور نہ جانے کیا کیا عنوان وضع کیے گئے، ایک دل جلے نے کہا: کہتر یہ ہے کہ سب' دکان رمضان "کا ایک ہی ٹائٹل لگالیس، لیکن ٹائٹل میں کیا رکھا ہے۔" دکان رمضان "ہی کا منظرتو ہر سوبیاہے اور اب میں کیا رکھا ہے۔" دکان رمضان میں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے میڈیا پر رونق افروز ہیں۔کوئی ہمیں بتائے کہ قرآن مجید اور رمضان کی تقدیس سے اسے کیا نسبت ہے؟۔

رمضان المبارک کا مقدّ س عنوان ہے اور مردوزن کا مخلوط اجماع، بازاری ماحول، نماز کی فکرنہیں، بلکہ نماز سے دوری کا پوراا ہممام ہے، بس صرف میلا تھیلا رہ گیا ہے، درمیان میں تھوڑ اسا فدہب کا بڑ کا اور چٹخارے کے لیے مذہب کی چٹنی ہے، باقی مارکیٹنگ ہے۔ ہارورڈ یو نیورسٹی سے ایم بی اے مارکیٹنگ کریں گے، جورمضان کا بروگرام کرنے والے مایۂ ناز سیلز پرس مذہب کا خوبصورت ٹائٹل لگا کر

کرتے ہیں، ان کی مہارت لا جواب ہے اور اس کی قیمت بھی وہ خوب وصول کرتے ہیں۔ایک صاحب نے بتایا کہ ایک معروف ٹیلیویژن چینل کے مارکیٹنگ کے شعبے میں رمضان کے سحر وافطار کے اشتہارات کی بابت میٹنگ ہورہی تھی، تو ہتا یا گیا کہ لا ہور کی اذان بِک گئی ہے، کرا چی کی اذان کا کنٹریکٹ ابھی باقی ہے۔اگریہی کچھ کرنا ہے تو کم از کم رمضان کے نقدس کوتو یا مال نہ کیا جائے ، کوئی اور عنوان بھی رکھا جا سکتا ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: (۱)''اوران لوگوں کو چیوڑ یے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنالیا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھو کے میں ڈال رکھا ہے اور اس ( قرآن ) کے ساتھ ان کونصیحت کرتے رہو، کہیں یہا پنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا نہ ہوجائیں ، (الانعام:70)"۔ (۲) ''جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنالیا تھا، تو آج کے دن ہم ان کونظر انداز کردیں گے، جس طرح انہوں نے اِس ( قیامت کے ) دن کی ملا قات کو بھلا رکھا تھاا وروہ ہماری آیتوں کاا نکار کرتے تھے، (الاعراف:51)" ـ

سورمضان المبارک زبانِ حال سے فریادی ہے کہ اُس کی تقدیس و حُرمت کا دامن علامہ اقبال کے قول کے مطابق '' جفا پروفا" کا دکش لیبل لگا کرتار تارکیا جارہا ہے۔ بھانڈ بن اور آوار گی کو فد جب اور رمضان کے پُر شش غلاف میں لیبیٹ کر دین کے حصہ کے طور پر پیش کیا جارہا ہے۔ دین کے ساتھ ایک تقدیس واحترام کا تصور ذہن میں آتا ہے، اسے آرٹ بنا کر آرسٹوں کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اور شوخی وطنا زی کی نذر کر دیا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چا ہے کہ جسے آرٹسٹ بننا ہے وہ تقدیس کا چولا اتار کر این کے

اصل رنگ میں آجائے، آرٹ کے شعبے لا تعداد اور رنگارنگ ہیں۔ جسے بھانڈین اورجگت بازی کا شعبہ اختیار کرنا ہے، وہ اس رنگ میں آئے اور دورنگی چھوڑ دے۔ کسی فقہی اصول یا ضرب المثل کا سبب خاص ہوتا ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے، ساحر لدھیا نوی نے کہا تو کسی اور تناظر میں تھا، لیکن حمم عام ہوتا ہے، ساحر لدھیا نوی نے کہا تو کسی اور تناظر میں تھا، لیکن حمم عام ہوتا ہے، ساحر لدھیا نوی نے کہا تو کسی اور تناظر میں تھا، لیکن حمم عال ہے:

کہاں ہیں ، کہاں ہیں ، محافظ خودی کے ثناخوان تقديس مشرق كهال بين اس شعر میں آی تھوڑ اسا تصرف کر کے دمشرق" کی جگہ " ذہب" لکھ لیں، توپیغام سمجھ میں آ جائے گا۔ حیرت کا مقام بیہے کہ ہمارے وہ سر مایی داراور صنعت کار جو دین داری کی شہرت رکھتے ہیں ، حج اور عمرے کا ناغہ نہیں کرتے،عام زندگی میں دینی مزاج کے حامل نظر آتے ہیں ، وہ بھی جبک دمک،آب وتاب اور چکاچوندسے عاری خالص دینیآ گہی کے حامل کسی یروگرام کو سیانسر کرنے اور اپنے اشتہار سے نواز نے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بس نیم لباس عورت اورتشہیری فنکاری لازم وملزوم ہیں۔ بید بن کے حوالے سے ایسی ہی دورنگی اور منافقت ہے، جس کا منظر ہماری فلموں میں دکھایا جاتا تھا کہ ایک ادا کارایک منظر میں چوراور ڈاکو کے روپ میں نظر آتا ہے اور دوسرے منظر میں وہ مصلّی بچھائے نماز اور شبیجے ودرود میں مصروف نظر آتا ہے۔ سائل یو حیتا ہے: یہ کیسا تضاد؟، وہ جواب دیتا ہے:''وہ میراپیشہ ہے، بیمیرامذہب ہے"۔الغرض پیغام بیہے کہ دین کے ساتھ سب کچھ چلتا ہے اور چل رہا ہے اور یہی سکه رائج الوقت ہے۔ دوسری جانب ہماری خالص مذہبی جماعتیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، جواس شعار سے بالکل العلق ہیں، وہ ایک فرد کی غلطی پرتو آسان سر پہاٹھا لیتے ہیں، لیکن دین کی اِس منظم بے حرمتی کآ گے سپر انداز ہیں۔ آخر میڈیا تو سب کو ضرورت ہے، یہی وہ پیکرِ ناز وانداز اور عُشوء وطراز محبوب ہے، جس کی دلداری زاہدورند سب کوعزیز ہے۔ دین کے حوالے سے اُن کی ترجیحات کی فہرست میں خالص کی ترجیحات کی فہرست میں خالص دین اور اس کے تفاضے بہت آخر میں آتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہرمسکلے پر میٹولوں پر آکرا حجاج کیا جائے اور ریلیاں نکالی جائیں، میڈیا مالکان کے ساتھ ایک سنجیدہ نشست کا بھی اہتمام کیا جاسکتا ہے۔

میں نے ۲ ۱۴۳۲ ہجری کی قومی سیرت کا نفرنس کے موقع پرصدراسلامی جمہور یہ یا کتان جناب ممنون حسین سے عاجزانہ اپیل کی تھی کہ سیرت النبی سالٹالیا ہے مرحمض نظریاتی خطابات سے آ گے بڑھ کرعملی قدم اٹھائیں ۔اسلام کے نام پر قائم اس وطن عزیز میں اگرآپ کو دس بیس معتبراور قابلِ احترام افراد نظراً تے ہوں ، تو اُن کے ساتھ میڈیا ما لکان کی ایک طویل نشست کااہتمام کریں۔ بیاہل فکر ونظر باہمی اتفاق رائے سے ہماری دینی، اُخلاقی اورمعاشرتی اُ قدار کا ایک کم از کم قابل قبول اور قابل عمل معیار وضع کریں اور پھرمیڈیا مالکان اس پر رضا کارانہ طور پرعمل کریں اور اس پر نظر رکھنے کے لیے ایک مجلس نظارت ( Vigilance Cell) قائم کریں۔شایداس سے پچیس تیس فیصد بہتری آ جائے لیکن یہ وہ بھاری پتھر ہے جس کواٹھانے کے لیے کوئی بھی آ مادہ نہیں ہے، ہر ایک کوا پنی عزت عزیز ہے اور اپنے لیے عافیت کا خواہاں ہے، ملک وملّت کی ترجیجات بعد میں آتی ہیں۔

ایک صاحب نے کہا تھا: اہل عزیمت تواس دور میں نا پید ہیں، گراہل رخصت بھی رخصت پر چلے گئے ہیں، سودین کی ناموس کے تحفظ کے لیے میدانِ عمل میں کوئی بھی موجو دنہیں ہے اور راوی ہر سوچین ہی چین لکھتا ہے۔ جوسادہ مزاج عزیمت کی بات کرے، وہ از کار رفتہ ہے، گوست زدہ ہے، دقیانوس ہے، عصر حاضر کے تقاضوں سے بخبر اور وقت کے کمس سے نا آشا ہے، غالب نے کہا تھا:

اگے وقتوں کے ہیں بیلوگ، انہیں کچھنہ کہو جو مے و نغمہ کو اندوہ رہا کہتے ہیں

چیئر مین پیمرا ممتاز حسین قادری شہید کے جنازے کے مناظر کو الیکٹرانک میڈیا پررو کئے میں تو فعال نظر آئے، کیاوہ رمضان اور قرآن کی تقدیس کی حفاظت کے لیے بھی کوئی کردارادا کریں گے؟۔ گزشتہ سال بھی نصف در جن سے زیادہ سنجیدہ کالم نگاروں نے اس جا نب متوجہ کیا تھا، ان سب سے دستہ بستہ اپیل ہے کہ اس سال رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے قلم کی طاقت کو تقدیسِ قرآن ورمضان کے تحفظ کے لیے استعال کریں، یہ ان کے فن کی زکوۃ ہوگی۔ سنا ہے کہ سوشل میڈیا پر تو دین دارلوگوں کی بھاری اکثریت فریاد گناں رہتی ہے۔



(9)

# جمعة الوَدَاع كى بابت شرعى اصلاح

سال بھر کے تمام جمعوں کی فضیلت یکساں ہے۔البتہ حدیثِ پاک کی روشنی میں منجملہ فرائض کے ساتھ ساتھ رمضانِ مبارک کے تمام جمعوں کوبھی ایک اختصاص حاصل ہے۔آپ سالٹھ اُلیا ہے فرمایا:

''جس نے رمضان میں ایک فرض ادا کیا، تو اُسے غیر رمضان کے ستر فرائض کے برابر ثواب ملے گا'۔

سواس ارشادرسول کے مطابق رمضانِ مبارک میں دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ جمعوں کا جربھی سٹر گنابڑھ جاتا ہے۔ مگراس میں رمضانِ مبارک کے تمام جمعوں کی فضیلت کیسال ہے۔ رسول اللہ سالٹھ آلیہ ہم سے ''جمعۃ الوَداع"کے نام سے کوئی مضوص خطبہ ثابت نہیں ہے ، نہ ہی خلفائے راشدین اور ائمہ دینِ متین سے ثابت ہے۔ لیکن ہمارے ہال یہ شعار رائح ہوگیا ہے کہ رمضانِ مبارک کے عام جمعوں کے مقابلے میں آخری جمعے میں حاضری زیادہ ہوتی ہے اور نعت خوال غمناک انداز میں اشعار پڑھتے ہیں اور لوگ وہی کیفیت اپنے او پرطاری کرکے ان اشعار کو پڑھنایا سننا باعثِ اجربہ جمعے ہیں ، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں نے اخبارات باعثِ اللہ میں آخری کی کھا تھا، جس کے چندا قتباسات درج ذیل ہیں:

جمعة الوداع كي شرعي حيثيت:

ہارے خطے میں رمضانِ مبارک کے آخری جمعے کو'جمعۃ الوَ داع" کے طوریر

منایا جاتا ہے اور بعض جگہ اس کے لئے جمعے کے خطبے میں 'الوّداعُ الوّداعُ یا شھرَ دمضان کے کلمات بھی پڑھے جاتے ہیں یا نعت خوان جمعہ کی نماز کے بعد یارمضان مبارک کے آخری دن 'الوداعُ اے ماہ رمضان کی طرز کے اشعار ترقم سے پڑھتے ہیں،سنت نبویہ علی صَاحِبِهَا الصَّلوٰةُ وَالسَّلاَمُ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے،اگرچہ خرافات سے پاک ہونے کی صورت میں اباحتِ اصلیہ کی بنیاد پراس کا صرف جواز ہے۔

امام البسنّت اعلى حضرت احمد رضاخان قادري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى سيسوال موا:

- (۱) "رمضان المبارك ميں نبى كريم احد مجتبى محمد مصطفى سلائفاليكي نے "خطبة الوَداع" پڑھاہے يانہيں؟۔
- (۲) اگر حضور محمد رسول الله صلّ الله الله عنه بيل پر ها ہے ، تو سب سے بہلے خطبة الوداع کس نے پر ها ہے اور اس کا مُوجِد وُخْرِ ع (اختراع کرنے والا) کون ہے؟ ، صحابہ کرام دِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمُ اَجْبَعِيْن ياائمہُ مجتهدين وفقهاء وُحُد ثين رَحِبَهُمُ اللهُ تَعَالى۔
- (۳) شریعتِ مُقَدَّ سهُطَّبَرُ همُّوِّ رَهُ مُحَدِّد بید حنفیه المسنّت و جماعت میں خطبة الوَ دَاع کا کیا درجہ ہے؟،فرض یا واجب یا سنّت یا مستحب یا مباح؟،صاف صاف مُدَلّل تحریر فرمائیں۔
- (۴) جس جمعةُ الوَدَاعُ كُوْ تَعطبةُ الوَدَاعُ" نه پرُهاجائے، وہ جمعه صحیح ہوگا یانہیں؟ اور "" تارک "خطبةُ الوَدَاعُ" کس درجه کا خاطی و گنهگار ہے، قابل ملامت وزَجَرہے یا نہیں؟"۔

## آپ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى في جواب ميل كها:

(۱) ''الوَدَاع جس طرح رائج ہے حضورا قدس سلَّا ﷺ سے ثابت نہیں۔

- (۲) نہ صحابۂ کرام ومجہدین عِظام رضی الله عنہم سے ثابت ہے، نہ ہی اس کا مُوجِد معلوم ہے۔ معلوم ہے۔
- (۳) یدا پنی حرد ذات میں مباح ہے، ہر مباح نیتِ حسن سے مستحب ہوجا تا ہے اور خارجی عوامل کی بنیاد پر خلاف اولی سے لے کر مکروہ تحریمی اور حرام بھی ہوسکتا ہے۔
- (۴) جعد کے لیے خطبہ شرط ہے، خاص "خطبہ الوَدَاع" کوئی چیز نہیں، اس (خاص خطبہ الوَدَاع" کوئی چیز نہیں، اس (خاص خطبہ ) کے ترک میں کوئی حرج خطبہ کہاز پر پچھا اثر نہیں پڑتا، اس کے ترک میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی اس کے چھوڑ نے والے پرزَجر وملامت جائز ہے"۔ نہیں ہے، نہ ہی اس کے چھوڑ نے والے پرزَجر وملامت جائز ہے"۔ (فاوی رضویہ، جلد 8، ص: 451\_452، تصرف)

قاوی رضویه میں مُندَ رِج اس سوال میں سائل نے کتاب 'شبیدہ الانسان' کے س: 24 کے حوالے سے فارس عبارت کھی ہے، جس کا ترجمہ درج ذیل ہے:
ترجمہ: "رمضان کے آخری جمعہ میں حسرت وافسوس کے کلمات پڑھنا
مباح ہے، لیکن اُسلاف سے منقول نہیں ، ترک افضل ہے تا کہ عوام اسے
واجب یا سنت نہ بنالیں ، شرط یہ ہے کہ اِس میں رسالت مآب سل شائی آئی ہے گی اس میں رسالت مآب سل شائی آئی ہے گی اس میں رسالت مآب سل شامل نہ ہو، ورنہ حرام ہے، اور وہ یہ ہے:

ا کثر محمد مطفیٰ محبوب ومطلوب خدا گفته درین حسرتا،اے ما ورمضال الوَ داع لینی محبوب ومطلوب محمد مصطفی صلّ الله الله المبارک کے آخر میں ) اکثر حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے: اے ما و رمضال الوداع"۔

اس کے بارے میں امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری دَحِمَهُ اللّه تُعَالیٰ نے لکھا:" إس فتوے میں جو کچھ کھا ہے، حرف بحرف بحرف میں اللّه تُعَالیٰ نے لکھا:" اِس فتوے میں جو کچھ کھا ہے، حرف بحرف میں اللّه عُمالیٰ نے لکھا:" اِس فتوے میں جو کچھ کھا ہے، حرف بحرف بحرف میں اللّٰہ میں ا

لفظ کے: "التزامش نہ باید، گاہے ترک ہم کنندتا کہ عوام گمان و جوب واستنان نہ کردند" (ترجمہ: اس کا التزام نہیں کرنا چاہیے، "التزام نہیں کرنا چاہیے، بھی اسے ترک کردیں تا کہ عوام کو وجوب یا سنت ہونے کا وہم نہ ہو)، فقد صرّح العُکمتَاءُ الْکِمَامُ اَنَّ التَّرَكَ اَحْیَاناً یُزِیلُ الاِیهَامِ ترجمہ: "علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ بعض اوقات ترک کردینا عوام کے وہم کو زائل کردیتا ہے، (حوالہ مذکورہ بالا)۔

### آب سے سوال کیا گیا:

' مگر رالوداع شریف کوئی عمل شرعی میں نقص رکھتا ہے اور پیمل درست ہے یا نادرست؟"۔آپ نے جواب میں لکھا:"مروّجہ الوداع کے کرنے کانہ کوئی شرع کی ہے ، ہاں! علاء کانہ کوئی شرع کی ہے ، ہاں! علاء اس کا التزام نہ کریں بھی ترک بھی کریں کہ عوام واجب نہ جھے لگیں اور سچی الوداع قلب سے ہے کہ رمضان شریف کے آنے سے خوش مواور جانے سے موکہ آنا ہو جھ تھا اور جانے کے مواور جانے کے گھڑیاں گنیں ، توجھوٹی الوداع ہے۔

( فتاويٰ رضويه، جلد 8، ص: 451\_454 ، بتصرف )

# ایک بےاصل روایت کی وضاحت:

امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضاخان قادری رَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ کے دور میں عربی خطبے میں الوداع کے الفاظ کہے جاتے تھے جس کا جواز آپ نے اباحتِ اصلیہ کے ساتھ بیان فرمایا ہیکن ہمارے دور میں کچھ عرصے سے رمضان کے آخری جمعۃ المبارک، ستائیسویں شب اور چاندرات وغیرہ میں ترمم کے ساتھ آ دھ یون گھنے تک الوداع کے اشعار پڑھے جاتے ہیں جن میں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں پر رقت تک الوداع کے اشعار پڑھے جاتے ہیں جن میں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں پر رقت

طاری ہوجائے۔اس کا سبب ہماری معلومات کے مطابق'' انیس الواعظین'' نامی غیر مستنداور بےاصل روایات پرمشمل کتاب کی بیروایت ہے: ''جوشخص رمضان المبارک کے آنے کی خوثی اور جانے کاغم کرے، اُس کے لیے جنت ہے اور اللہ تعالی پرحق ہے کہ اُسے جنت میں داخل فر مائے، (انیس الواعظین )''۔

انیس الواعظین نامی کتاب میں بے شار موضوع اور من گھڑت روایات موجود ہیں۔ بیروایت بھی کثیر تنبی اور تلاش کے باوجود حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملی۔ بیہ باصل ہے اور محدثین کے بیان کردہ ضابطہ کے مطابق الیی روایت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ امام اہلسنّت سے الوداع کے بیان کردہ ضابطہ کے مطابق الیہ تا ہواورا کی طرف میں جوسوال کیا گیا تھا، اس میں بھی بیذ کرتھا کہ الوداع پڑھنے کا جواز اس بات سے مشروط ہے کہ رسول اللہ صلاح اللہ صلاح الیہ کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہواورا گر حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہواورا گر حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہواورا گر حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہواورا گر حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہواورا گر حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہواورا گر حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جائے تو ایسا کلام پڑھنا حرام ہے۔ سائل نے ایک جھوٹ کی دوایت پر مبنی بہشعرذ کر کہا:

اکثر محم مصطفی مجبوب ومطلوبِ خدا گفته درین حسرتا،اے ما ور مضان الوداع ترجمہ: لیعنی خدا کے محبوب ومطلوب محم مصطفیٰ سلّ نشالیّ کی (رمضان المبارک کے آخر میں) اکثر حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے:اے ما و رمضان الوداع۔

ا مام اہلسنّت رَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ نے سوال میں مذکور جواب کی تائید اِن الفاظ سے فرمائی: ''اس فتوے میں جو کچھ کھا ہے حرف بہ حرف مجے ہے''۔

عام لوگ اس بات ہے آگاہ نہیں کہ ہم الوداع جس روایت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، وہ بےاصل ہےاوراس روایت کو بیان کرنا اوراس کا اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیےاب تک لوگ اس الوداع کو بڑے ذوق وشوق سے پڑھتے ہیں اور یہ مجھتے ہیں کہ یم مل ماری بخشش کا ذریعہ ہے، 'لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَطِيْم ۔

جمعة الوداع كے بارے ميں رائح بدعات كى بابت مولوى احمد بن مولوى عبدالله عبدالله سكندر بورى ہزاروى كے استفتاء كے جواب ميں علامہ ابوالحسنات محمد عبدالحى كصنوى دَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ متو تى 1304 ھ، نے ايك مفصل ومدلَّل رساله لكھا ہے اور اس كے خرميں قول فيصل كے طور ير لكھتے ہيں:

' ' وَالْإِنْصَافُ أَنَّ قِرَاءَةَ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ إِذَا كَانَتُ مُشْتَبِلَةً عَلَى مَعَانٍ صَحِيْحَةٍ وَأَلْفَاظٍ لَطِيْفَةٍ ، لَمُ يَكُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى مَنْعِهَا وَلَيْسَ فِيْهَا اِبْتِدَاعٌ وَضَلَالَةٌ فِي صَحِيْحَةٍ وَأَلْفَاظٍ لَطِيْفَةٍ ، لَمُ يَكُلُّ مَلْ كَلُورُ مَا لَكُونِ مَنْ النَّبِي عَلَيْسَ فِي الْإِنِّبَاعِ بِهِ ، لَا سِيَّا إِذَا وُجِدَ الْتِزَامُ مَا لَمُ يَلْوَمُ ، وَظُنَّ مَا لَيْسَ مِنَ الشَّمْعِ مِنَ الشَّمْعِ مِنَ الشَّمْعِ وَمَا لَيْسَ مِنَ الشَّمْعِ وَمَا لَيْسَ مِنَ الشَّمْعِ وَمَا لَيْسَ مِنَ الشَّمْعِ وَمَا لَهُ يَلُومُ ، وَظُنَّ مَالَيْسَ مِنَ الشَّمْعِ وَمِنَ الشَّمْعِ وَمَا لَيْسَ بِسُنَّةٍ مِنَ السُّنَّةِ ، وَقَدُ تَقَعَّ ذَيْ مَقَرِّهِ أَنَّ كُلُّ مُبَاحٍ أَدُى إِلِي الْتَعَامِ وَمَا لَيْسَ بِسُنَّةٍ مِنَ السُّنَّةِ ، وَقَدُ تَقَعَّ ذَيْ مَقَرِّهِ أَنَّ كُلُ مَنْ النَّهُ مَا لَيْسَ بِسُنَّةٍ مِنَ السُّنَّةِ ، وَقَدُ تَقَعَّ ذَيْ مَقَرِّهِ مَنْ الْكَبَدَةِ .

فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يَلْتَزِمُوا عَلَى قَرَاءَةِ مِثُلِ لَمْنِهِ الْخُطْبَةِ، لِكَوْنِهِ مُؤدِّيًا إِلَى اِعْتِقَادِ السُّنِيَّةِ، وَقَلُ وَقَعَ ذَلِكَ مِنَ الْعَوَامِّ، حَيْثُ اِلْهَتَهُوْا بِبِثُلِ لَمْنِهِ الْخُطْبَةِ عَايَةَ الْإِلْهُ تِبَامِ وَظُنُّوهَا مِنَ السُّنَنِ الْمَأْثُورَةِ حَتَّى أَنَّ مَنَ يَتُرُكُهَا يَنْسِبُونَهُ النَّكُورَةِ عَتَى السَّنَوِ الْمَأْثُورَةِ حَتَى أَنَّ مَنَعَ الْفُقَهَاءُ عَنُ الْتِوَامِ قَرَاءَةِ سُورَةِ النَّاهُ وِوَتَنْزِيلِ اللهُ سُوءِ الْعَقِيْدَةِ، وَمِن ثَمَّ مَنَعَ الْفُقَهَاءُ عَنُ الْتِوَامِ قَرَاءَةِ سُورَةِ النَّهُ وَتَنْزِيلِ اللهُ سُوءِ الْعَقِيْدَةِ وَعَنْ سَجْدَةِ السَّجْدَةِ فِي صَلَاةِ فَجْرِ الْجُهُعَةِ مَعَ كُونِهِ ثَابِتًا فِي الْأَخْبَادِ الْمَشْهُورَةِ وَعَنْ سَجْدَةِ السَّجْدَةِ فِي صَلَاقِ الْوَتُرِواَ مُثَالِ ذَٰلِكَ مِمَّا يُغُومِ اللهُ عَنِي الْعُوامِ الْعُنْ الْعُوامِ السَّنَةِ الْعُوامِ السَّنَاقِ اللَّهُ الْمُعْلَومِ شِهِيْرَةً وَعَنْ سَجْدَةٍ وَالنَّهُ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ فِي كُتُبِ الْعُلُومِ شِهِيْرَةً وَ الْكَالِ عَنْ السُّنَةِ وَالْعَائِرُةُ كَثِيرَةٌ فِي كُتُبِ الْعُلُومِ شِهِيْرَةً وَالْكُومِ شَهِيرَةً اللسَّيْقِ الْمُعَلِّي وَعَلَى اللسُّنَةُ وَاللَّهُ الْمُعُلُومِ شَهِيرُةً وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّي الْمُعْلِولِ الْمُعْرَافِةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَافِهُ وَالْمُ اللَّهُ مَنَ السُّنَة الْمُعْرِفُومُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُلْعُومِ الْمُعْلِي الْ

وَقُدُ بَكَغَ الْتِزَامُ خُطْبَةِ الْوَدِاعِ وَالْإِهْتِمَامُربِهَا فِي أَعْصَادِنَا وَدِيَادِنَا إِلى حَدٍّ

أَفْسَدَ ظُنُونَ الْجَهَلَةِ فَعَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِيْنَ هُمْ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ إِذَا فَسَدَ فَسَدَ الطَّعَامُ، أَنْ يَتْرُكُوا الْإِلْتِزَامَ، هٰذَا مَاعِنْدِى وَلَعَلَّ عِنْدَ غَيْرِى أَحْسَنُ مِمَّاعِنْدِى، وَهٰذَا آخِرُ الْكَلَامِ فِي هٰذِهِ الرِّسَالَةِ"۔

ترجمه: انصاف كي بات يه بي كه الرخطبة الوداع صحيح معانى اورلطيف الفاظ پرمشتل ہو،تو نہاس کی ممانعت پر کوئی دلیل موجود ہےاور نہاس میں فی نفسہ کوئی بدعت وضلالت ہے۔لیکن افضل واولی پیرے کہ نبی صلّاتُه اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اورآ پ کے اصحاب کے طریقے کی پیروی کی جائے ، کیونکہ بوری کی بوری خیراسی اتباع میں ہے۔خاص طور پرالی صورتحال میں کہ جب (شریعت کی روسے )غیرلازم چیز کولازم بنالیا جائے اور وہ چیز جوشریعت میں نہیں ہے، اُسے شریعت ( کا مطلوب ) گمان کرلیا جائے اور جو سنت نہیں ہے،اُسے سنت سمجھا جائے۔اور یہ بات اپنی جگہ ثابت ہو چکی ہے کہ ہر مباح کام جوغیرمشروع چیز کے التزام اورجہلاء کے عقائد کے بگاڑ کی طرف پہنچائے،(علائے) کاملین پراس کا ترک واجب ہے۔ یس علاء پر واجب ہے کہ وہ ایسے خطبول کے پڑھنے کاالتزام نہ کریں، کیونکہ بیالتزام ان کےسنت ہونے کےاعتقاد تک پہنچا تا ہےاور عوام سے اس اعتقاد کا وقوع ہو بھی چکا ہے، کیونکہ وہ ایسے خطبوں کا نہایت اہتمام کرتے ہیں اور انہیں سننِ ما ثورہ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی انہیں چھوڑ ہے تو وہ اسے برعقیدہ کہتے ہیں۔اوراسی وجہ سے فقہائے کرام نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الدہر اور سورۃ السجدۃ پڑھنے کا التزام کرنے سے منع فرمایا ہے، حالانکہ اس کا ثبوت اخبار مشہورہ سے ہے اوراسی طرح فقہائے کرام نے نماز وتر کے بعدالگ سے ایک سجدہ کرنے

سے بھی منع فر مایا ہے۔اوراس جیسی کئی مثالیں ہیں جوعوام کے ذہن میں اُن امور کے سنت ہونے اوران کی مخالفت کے بدعت ہونے کا تاثر پیدا کرتی ہیں اور مشہور کتابوں میں ایسی چیز وں کی بہت سی مثالیں مل جا نمیں گی۔ "خطبة الوداع" كالتزام والهتمام همارے زمانے اور ممارے خطے میں اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ جاہلوں کے ذہن میں اس کے مشروع یا سنت ہونے کا عقیدہ پیدا ہوگیا ہے۔ پس اہلِ علم، جوطعام میں نمک کی طرح ہیں کہاس کا توازن بگڑ جائے تو طعام بدمزا ہوجا تاہے، پرلازم ہے کہ اس کے التزام کوترک کریں۔ بیمیری رائے ہے اور ہوسکتا ہے کہ کسی دوسرے (صاحبِ علم )کے باس مجھ سے بہتر رائے ہو، (دَدْعُ الْإِخْوَان عَنْ مُحْدَثَاتِ آخِي جُهُعَةِ رَمَضَان،ص:77-76) "١١س سے اکابر علماء کی تواضع معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی مجتهد فیدمسکلے کے بارے میں ملل و مفصل بحث کرنے کے باوجودا پنی رائے کوحرف آخر قرارنہیں دیتے اور دیگرعلاء کے لیےاحترام کے جذبات رکھتے ہیں۔ اس لیے علماء پرلازم ہے کہ لوگوں کواصل صورتِ مسئلہ ہے آگاہ کریں کہ اس روایت کا پڑھنااورالوداعی اشعار پڑھ کریا سن کرچندآ نسو بہا کریہ مجھنا کہ ہم جنت کے حق دار ہو گئے، درست نہیں ہے۔اگر کوئی اباحتِ اصلیہ کی بنیاد پر الی الوداع پڑھناہی چاہتا ہے تواس پرلازم ہے کہاس میں غلوسے بچے اور الوداع سے پہلے لوگوں میں بیاعلان کرے کہ کوئی اُس بےاصل روایت کی بنیاد پراس الوداع میں شرکت نہ کرے، یہ ایک مباح کام ہے جس کی فضیلت اور ثواب پر اصلاً کوئی حدیث نہیں ہے۔البتہ اگر رمضان کی رخصتی کاغم دل پرطاری ہےاور بےاختیار آنسونکل آئے ،تو بیہ تحسن ہے۔ہم نےعشق ومحبت کے سارے تقاضےاینے قلب پر طاری کرنے اور

### اصلاحِ عقائدواعمال

رمضانِ مبارک کی تربیت کا تقاضایہ ہے کہ عبادت کے ذوق وشوق کو زندگی کا لازمی حصہ بنایا جائے اور اسلام کو کمل صورت میں قبول کیا جائے۔ ہاں! اگر کوئی بید عا کرنا چاہے کہ اے سارے جہانوں کے پروردگار! بیسعادت زندگی میں بار بارنصیب فرما توییہ درازی عمر بالخیر کی دعا ہے اور ایسی دعا نمیں اور تمام مسنون دعا نمیں کثرت سے کرنی چاہئیں۔



# (1•)

# جمعة المبارك كخطبه كى بابت اصلاح

جب رسول الله صلّ الله على خطبه ارشاد فرماتے ، تو وہ آپ كے عہدِ مبارك ميں قرآن مجيد كى نازل شدہ آيات كے ابلاغ اور احكام شرعيه كى تبليغ كامؤثر ذريعه تھا، بعض اوقات جہادى مہمات كى تشكيل بھى اس موقع پر ہوتى تھى۔ خلفائے راشدين بھى اپنے خطبات ميں امت كے اجتماعى معاملات اور رياستى امور كے بارے ميں بدايات جارى فرماتے ، بيموجودہ دور ميں امريكا كے ''اسٹيٹ آف دى يونين ميں بدايات جارى فرماتے ، بيموجودہ دور ميں امريكا كے ''اسٹيٹ آف دى يونين ايٹر ريس سے ملتى جلتى صورت تھى۔ فرق بيہ كه اسلام ميں حكومت اور نظم اجتماعى الله تعالى اور اس كے بندوں كے حقوق كى بجا آورى كا ذريعه ہونے كى وجہ سے عبادت كى تبليغ كا ذريعه ہونے كى وجہ سے عبادت كى تبليغ كا ذريعه ہونے كى وجہ سے عبادت كى تبليغ كا ذريعه ہونے كى بہتے كا ذريعہ ہونے كى بہتے كا ذريعہ كا دريعہ ہونے كى بہتے كا ذريعہ كى اللہ كے خطبات احكام شريعت كى تبليغ كا ذريعہ ہوں۔

اصل مسنون توعربی خطبہ ہے، جوعہد نبوت سے توارُث اور تسلسل کے ساتھ چلا آرہا ہے۔لیکن چونکہ سب لوگ عربی جانتے ،اس کئے غیرعربی مما لک میں تبلیغ کے لیے مسنون خطبے سے پہلے مقامی زبان میں خطاب کیاجا تا ہے اور خطبہ مسنونہ سنت رسول کی اِیّباع میں عربی میں دیاجا تا ہے۔خطبائے کرام پرلازم ہے کہ خطبات جعہ کو تعلیم دین کا ذریعہ بنائیں، ہرجمعۃ المبارک کے خطاب میں موقع کی مناسبت سے

\_\_\_\_\_ چندشرعی مسائل بھی بیان فر ما یا کریں۔

اگر ہمارے خطبائے کرام لوگوں کے رُوبروروز مرہ اور عملی زندگی میں پیش آنے والے مسائل پر بات کریں، دینی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کی دینی معلومات میں اضافہ کریں، ان کے سامنے حالاتِ حاضرہ کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ دینی مسائل کی تطبیق کریں اور اخلاقی واصلاحی امور پرجامع ، مفصل اور مدلّل انداز میں گفتگو کریں، تو ہمارا تجربہ ہے کہ لوگ بصد شوق سننے کے لئے آتے ہیں ۔ خاص طور پر نوجوان زیر بحث موضوع پرغور بھی کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو اِشکالات اور مولات پیدا ہوتے ہیں، ان کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اس طرح مثبت اور تعمیری سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اس طرح مثبت اور تعمیری انداز میں ربط باہمی کی صورت پیدا ہوتی ہے۔

یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں پر کوئی بات مسلط نہ کی جائے بلکہ دلیل اور استدلال سے انہیں قائل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اُدُعُ إِلَیٰ سَبِیْلِ دَبِّكَ استدلال سے انہیں قائل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:''(لوگوں کو) اپنے بالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُم بِالَّتِیْ هِی أَحْسَنُ ترجمہ:''(لوگوں کو) اپنے رب کے راستے (یعنی دین) کی طرف حکمت اور پرتا ثیر نصیحت کے ذریعے بلاؤاور است طریقے سے بحث (یا مکالمہ) کرو، (نحل: 125)"۔

(II)

# توبه کی بابت شرعی اصلاح

ہمارے ہاں بہت سے دینی امور سے اُن کی روح نکال کر رسمی حیثیت دے دی جاتی ہے، جیسے گزشتہ چندسالوں سے ٹیلی ویژن چینلز پراور مجالس میں خوش گلو نعت خوال''میری تو بہ قبول ہو" پر مشتمل اشعار پڑھ کر سب کو تو بہ سے فارغ کردیتے ہیں، حالا نکہ تو بہ نعت خوانی کے انداز میں اشعار پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تو بہ ایک مربوط قبی اور روحانی عمل کا نام ہے، جس کی روح بہ ہے:

- (الف) بندهٔ مومن اپنی معصیتوں اور گناہوں کا اللہ تعالیٰ کے حضور اقرار کرے۔
- (ب) پھراُن پراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم وشرمسار ہواوراللہ تعالیٰ ہے اُن کی معافیٰ مانگے، حدیثِ پاک میں ہے: ''اَلشَّدَمُ تَوْبَدُ مُّ ، یعنی گناہوں پر ندامت ہی (حقیقی) توہہ ہے، (سنن ابن ماجہ: ۲۵۲م)"۔
  - (ج) شرعی تعلیمات کے مطابق اُن گناہوں اور تقصیرات کی تلافی کرے، مثلاً:
    - (1) حبتی قضانمازیں اُس کے ذمے باقی ہیں ، اُن کی قضایر مھے۔
    - (2) ماضی کے سالوں کی جوز کو ۃ اُس کے ذمے ہے، اُسے اداکرے۔
      - (3) ماضی میں جوروز ہے چیوٹ گئے ہیں، اُن کی قضار کھے۔
  - (4) ہندوں کی جوحق تلفی ہوئی ہے،اس کی تلافی یاازالہ کرےاوراُن سے معافی مانگے۔

- (5) دیگر شعبول میں بھی تلافی کی جو صور تیں شریعت نے مقرر کی ہیں ،اُ نکواختیار کرے۔
- (6) الله تعالی سے عہد کرے کہ آئندہ وہ ان گنا ہوں کا اعادہ نہیں کرے گا اور الله تعالیٰ سے اس بیانِ وفایر قائم رہنے کی توفیق مائلے۔
  - (7) علانية گناهول كي توبه بھي علانية كرني ہوگي، حديث ياك ميں ہے:

''عَنُ مُعَاذٍ، قَالَ:قُلْتُ نَيَارَسُولَ اللهِ!أَوْصِنِى، فَقَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاذْكُمِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وشَجَرٍ، وَمَا عَبِلْتَ مِنْ سُوعِ فَأَحْدِثُ لِللهِ قَالَتِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العَلائِيةِ ''- فَأَحْدِثُ لِللهِ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ: ''حضرت معاذبیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ (صَلَّی اللهٔ عَلَیْكَ وَسَلَّمَ)! مجھے وصیت فرما ہے، آپ صَلَّ اللهُ اللهِ فَاللَّهُ عَلَیْكَ وَسَلَّمَ )! مجھے وصیت فرما ہے، آپ صَلَّ اللهُ اللهِ عَلَیْكِمْ نَظُور کے اللہ کو ہر شجر وجر کے پاس (یعنی ہر میں ہے، اللہ کے تقوے کو اپنے او پر لازم کر لواور اللہ کو ہر شجر وجر کے پاس (یعنی ہر مقام پر) یا دکرواور تم نے کوئی گناہ کیا ہوتو اللہ کی رضا کے لیے جلد تو بہ کرو، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ اور عکل نیے، (المجم الکیوللطبر انی: 331)"۔

## دعامين ترنم كي شرعي حيثيت:

ا مام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ کے والدِ ماجدر کیس المتکلمین علامہ نقی علی خان دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ آ دابِ دعا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

#### ادب:۳۲:

رعا میں تح اور تکلُّف سے بچے کہ باعثِ شُغلِ قلب وزوالِ رِقْت ہے، حدیثِ پاک میں آیا زاتگا کُمْ وَالسَّنْجَعَ فِي اللَّاعَاءِ ، (دعامیں ہم آوازالفاظ سے بچو)۔ حدیثِ پاک میں آیا زاتگا کُمْ وَالسَّنْجَعَ فِي اللَّاعَاءِ ، (دعامیں ہم آوازالفاظ سے بچو)۔ (احیاءعلوم الدین، کتاب الاذکار والدعوات، الباب الثانی، ج:ا،ص:۵۰ میں امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری دَحِبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ اس کی شرح امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری دَحِبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ اس کی شرح

#### میں لکھتے ہیں:

قَالَ الرِّضَا: ''اورحضورِ اقدرِ سِلَّ اللَّهِ مِي دعاوَں مِيں شجع کا آنا ہے نہ کہ شجع کا النا ہے نہ کہ تیجہ کا لانا اور ممنوع مُسجّع کرنا ہے ،نہ کہ میہ ونا کہ مُشجّع ہونا کہ مُشجّع کرنا ہے ،نہ کہ بیہ ولہذا حضرتِ مصنف عَلَّام قُدِّسَ سِسُّ لا نے لفظ تَكُلُّف زیادہ فرمایا''۔

### ادب: ٢٣:

راگ اورزمزمے (تزئم) سے احتر از کرے کہ خلاف ادب ہے۔

#### ادب:۹۳:

بہتر ہے کہ جودعا نمیں صدیثوں میں وارداور دنیا وآخرت کی اکثر مرادوں کی جامع ہیں، انہی پراکتفا کرے کہ نبی سالٹھا آپہا نے کوئی نیک حاجت دوسرے کے مانگنے کوئہ جیوڑی۔ (اَحْسَنُ الْوِعَالِآ دَابِ الدُّعَامِس:85-84)

امام المِسنّت اعلى حضرت احمد رضاخان قادرى دَحِمَهُ اللهُ تَعَالى لَكُصة بين:

علامہ کمال الدین ابن ہمام دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ نے یہی بات کہی اور اُن کے شاگر دمحقق ابنِ امیر الحاج حلبی نے اس کی بہت تحسین کی:

''دعامیں گلے بازی (یعنی گانے کے انداز) کو میں جائز نہیں سمجھتا، جیسا کہ آج کل کے قاری کرتے ہیں اور یفعل ایسے لوگوں سے بھی صادر ہوتا ہے جو سوال اور دعا کے معنی سمجھتے ہیں، حالانکہ بیا یک قسم کا کھیل اور مذاق ہے۔ اگر مشاہدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی سائل جو بادشاہ سے این حاجت کی درخواست کر رہا ہواور اپنے سوال کو گویوں کی طرح گاکر آواز کی بلندی اور پستی اور آواز کو بنا بنا کر مائے تو ایسے سائل کو کھیل اور مذاق کی تہمت دی جائے گی کہ مقام، الحاح وزاری کا ہے، نہ کہ گانے کا''۔

( فتاوی رضوییه، ج:۲۸ ،ص:۱۲۵)

ان اصولوں کی روشی میں ہرمسلمان خلوت میں اللہ تعالی سے رجوع کرے اور تو بہ واستغفار کرے ، البتہ جو گناہ کسی نے علانیہ کیے ہوں تو اُسی فورم پراُن سے رجوع کرے اور استغفار کے علاوہ جو گناہ تعیین کے ساتھ اُسے یاد ہوں ، اُن کا ذکر کر کے اللہ تعالی سے معافی مانگے ۔ مُعین گناہوں کے لیے عمومی تو بہ کافی نہیں ہے۔ قضائے عمری:

ہمارے اس خطے میں ایک ہے اصل روایت چلی آ رہی ہے کہ بعض بڑی راتوں میں دویا چارنفل قضائے عمری کی نیت سے پڑھ لیے جائیں تویہ ساری عمر کی قضا نمازوں کی تلافی کا سبب بن جائیں گے اور عمر بھر کی نمازوں کا مواخذہ نہیں ہوگا، یہ روایت باطل ہے، گمراہی کا سبب ہے، بدعت واختراع ہے اور نہ جانے کس نے یہ شارٹ کٹ ڈھونڈ ا ہے ۔عاقل وبالغ ہونے کے بعد ہر نماز کی جوابد ہی شریعت کی روسے لازم ہے، اگر بروقت ادانہ کی ہوتوائیں کی قضا پڑھے۔

امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری دَحِمَهُ اللهُ تعالیٰ سے سوال ہوا: ''بعض مشائِ سے منقول ہے: بعض نمازیں نفل کی ، مثلاً رمضانِ مبارک کے آخری جمعہ کی نماز سے قبل چار رکعت نفل پڑھ لیے جائیں ، توبی عمر بھرکی قضا نمازوں کی تلافی کا سبب بن جائیں گئے''، آیاس کے جواب میں لکھتے ہیں:

''نماز قضائے عمری که آخر جمعه ماہ مبارکِ رمضان میں اس کا پڑھنا اختراع کیا گیااوراس میں سیہ جھاجا تاہے کہ اس نماز سے عمر بھر کی اپنی اور ماں باپ کی بھی قضائیں اُتر جاتی ہیں ، محض باطل و بدعت سَیِّنَه شَنیْعَه ہے، کسی معتبر کتاب میں اصلاً اس کا نشان نہیں'۔

( فَنَاوِیٰ رضویہ، ج:7،ص:418-417،مطبوعہ رضافا وَنڈیشن، لاہور ) دوسرے مقام پرآپ سے سوال ہوا:''رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں عوام الناس امام کی اقتدامیں پانچ وقت کی نماز قضائے عمر کی پڑھتے ہیں ، یہ درست ہے یا ممنوع ؟ ، کیونکہ قضا نماز جب تک ادا نہ کی جائے ،سا قطنہیں ہوسکتی۔اگر کوئی شخص رمضان کے آخری جمعہ کو تمام عمر کی قضا نمازوں کی نیت سے قضائے عمر کی پڑھتا ہے اور یہ بھتا ہے کہ تمام عمر کی نمازیں ساقط ہوجا نمیں گی ، تعجب کی بات ہے '، آپ جواب میں کھتے ہیں:

''نوت شدہ نمازوں کے کفارہ کے طور پرجو پیطریقہ (قضائے عمری) یاد کرلیا گیاہے، پیبرترین بدعت ہے، اس کے بارے میں جوروایت ہے، وہ موضوع (یعنی خودساختہ ہے اور کہیں بھی ثابت نہیں ہے ) ہے، پیمل سخت ممنوع ہے، ایسی نیت واعتقاد باطل ومردود ہے، اس جہالتِ قبیعہ اور واضح گراہی کے بطلان پرتمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، حدیث پاک میں ہے:

'عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَنْ نَسِى صَلَاةً فَلْيُصِيِّهَا إِذَا ذَكَمَهَا، لَا كَفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَٰلِكَ ، قَالَ تَسَادَةُ وَأَقِم الصَّلَاةَ لِنِ كُمى ''۔

ترجمہ: ''انس بن مالک بیان کرتے ہیں: رسول الله سالی ایہ نے فرمایا: جس سے (فرض) نماز بھولے سے رہ گئی، توجونی یادآئے، اسے پڑھ لے، (نماز کے فضا ہونے پر) اس کے بغیر کوئی کفارہ نہیں ہے، حضرت قادہ نے استشہاد کے طور پر سورہ طلا آیت: 14 کی تلاوت کی: ''وُأَقِیم الصَّلَاقَ لِذِ كُمِی'' (ترجمہ:) اور میری یاد کیلئے نماز قائم کیجیے، (مسلم: 684)''۔

علامه على القارى رَحِمَهُ اللهُ تعالى تے ہيں:

حدیث: ''جس نے رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز ادا کر لی ، اُس سے اس

کی سترسال کی فوت شدہ نماز وں کی تلافی ہوجاتی ہے''۔

(ٱلْأَسِرَارُ الْمُوضُوعَةُ فِي الْآخِبَارِ الموضوعة، رَقْمَ الحَدِيث: 953، ص : 242)

یے تقینی طور پر باطل ہے، کیونکہ بیاس اجماع کے خلاف ہے کہ عبادات میں سے کوئی شے سابقہ سالوں کی فوت شدہ عبادات کے قائم مقام نہیں ہوسکتی۔

امام ابن جرمکی 'شرح منهاج للامام النودی "میس پرملامه زرقانی 'شرح

مواهب اللدنيه للامام قسطلان "رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى مين فرماتے بين:

''اس سے بھی بدتر وہ طریقہ ہے جو بعض شہروں میں ایجاد کرلیا گیا ہے کہ جعد کے بعد پانچ نمازیں اس نیت سے اداکر لی جائیں کہ اس سے سال یا تمام سابقہ قضا شدہ نمازوں کا کفارہ ہوجا تا ہے، اس عمل کے حرام ہونے کی وجوہ نہایت واضح ہیں، (شَن مُ الزّد قانی علی البواهبِ اللّه دنیه وَاَمَّا حَفِيْظَةُ رَمَضَانَ, ج:7، ص: 110)''۔

( فآويٰ رضويه، ج:8 بص:154 تا156 بمطبوعه: رضافاؤنڈیشن لاہور )

طهٰ: 14 كى تفسير مين علامه غلام رسول سعيدى رَحِمَهُ اللهُ تعالى ككھتے ہيں:

''اس حدیث (مسلم: 684) سے معلوم ہوا کہ جو شخص سونے کی وجہ سے یا کسی کام میں مشغولیت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا ہو،اس پراس نماز کی قضا کرناواجب ہے، (تبیان القرآن، ج: 7،ص: 355)''۔ صدرالشریعہ علی اعظمی دَحِمَهُ اللهُ تعالیٰ لکھتے ہیں:

''قضائے عمری کہ شپ قدریا اخیر جمعہ دمضان میں جماعت سے پڑھتے ہیں اور یہ جمعتے ہیں کہ عمر کھر کی قضا نمیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں، یہ باطل محض ہے، (بہار شریعت، حصہ چہارم، ص: 708)''۔

قضائے عمری کا پرتصور اسی طرح باطل ومر دود ہے، جیسے ہمارے پاس بعض

علاقول سے سوال آتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں اور کسی مولوی صاحب نے یا کسی پیرصاحب نے اسے کہا کہ دو دیگیں پکا کر فقیروں میں بانٹ دواور بیوی سے رجوع کرلو، یہ بھی باطل ومر دود ہے اور کسی کے پاس حرام کو حلال کرنے کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ شریعت میں سراسر تصر ف ہے اور اختراع ہے، اَعَا ذَنَا اللهُ مِنْ تِلْكَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ مُلّٰ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمُ اللّٰ مُنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ الل

#### وضاحت:

ہم صرف غیر مُتَشَیّع (بِشرع) اور غیر مُتَکَیّن (غیر دیندار)، جاہل اور بِعْل بلکہ بدعمل پیروں اور منگرات کے حامل عاملوں سے عوامِ اہلسنّت کو اجتناب کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کالزومی معنی یہ ہے کہ امامِ اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضاخان قادری دَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰی کے بیان کردہ معیار پر جوعالم ، مُتَشَرِّع عاور مُتَدَبِیّن پیرانِ طریقت رُشدو ہدایت کے مناصب پر فائز ہیں ، انہیں ایک گونہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اُن کے لیے گنجائش پیدا ہور ہی ہے اور ہم بالواسط طور پرعوام کو اُن کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم جاہل اور بِعمل بلکہ بدعمل واعظین سے عوام کو اجتناب کرنے کامشورہ دیتے ہیں ، تو ذی علم اور باعمل خطبائے کرام اور واعظین کرام کو سکون کا سانس لینا چاہیے کہ اُن کے لیے گنجائش پیدا ہور ہی ہے اور ہم عوام کو بالواسط اُن کی طرف متوجہ کررہے ہیں۔

ٱللَّهُمَّ ٱدِنَا الْحَقَّ حَقَّا وَارْنُ قُنَا اتِّبَاعَهُ وَادِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْنُ قُنَا اجْتِنَا بَهُ آمِینَ یَارَبُ الْعَلَمِینَ بِجَاعِ سَیّدِ الْمُرْسَلِینَ عَالِیَا الْعَلَمِینَ الْمُرْسَلِینَ عَالِیَا الْعَ تائيدات وتصديقات علماء ومشايخ المسنّت و جماعت صوبه پنجاب استاذالاسا تذه، شخ طریقت، شخ الحدیث علامها بوالخیر حسین الدین شاه دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَة سرپرستِ اعلی شظیم المدارس المسنّت پاکستان بانی ومهتم جامعه رضویه ضیاءالعلوم، سٹیلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی بانی ومهتم جامعه آمنه ضیاءالبنات، ہمک، ماڈل ٹاؤن، مصل ڈی ای ای اسلام آباد سرپرستِ اعلی شظیم علائے ضیاءالعلوم والمدیند (چرٹیبل) ہیاہ سنٹر، اسلام آباد

#### بِستِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيمِ

علاء ومشائ المسنّت كى علمى اعانت ، مشاورت اور تائيدوتو ثيق كے ساتھ شيخ الفقہ والحديث حضرت علامہ مفتی منيب الرحمٰن صاحب مُدَّاللهُ تَعَالىٰ ظله العالى صدر تنظیم المدارس المسنت وجماعت پاكتان نے ''اصلاحِ عقائد واعمال' كے عوان سے يہ كتاب مرتب كى ،اس كى تقديم سے ہرقارى كو بحسن وخو بى انداز ہ ہوجائے گاكہ:

"يه كتاب اخلاص ورضائے الى كے جذبے سے مرتب كى گئى ہے ،اس كا مقصد كسى تنظیم ،فرد ، افراد یا طبقے كو ہدف تنقید بنانا مقصود ، نہ ہى كسى كى طرف تعریض ،توریہ یا ایہام مطلوب ہے ، بلكہ صرف اور صرف اصلاح مقصد ہے ۔

لہذا سب اہلِ علم پر لازم ہے کہ اس کتاب کو کھلے ذہن سے پڑھیں۔ مؤلّف اوراُن کے معاونین کے بارے میں مُسنِ ظن سے کام لیں اوراُن کے جذبہ اصلاح کو "آلدِّینُ النَّصِیْحَةُ "کی صورت میں دیکھیں۔

مجھے بتایا گیاہے کہ اس کتاب کے مسوّد کے کو کمپوز کرنے کے بعد مفتیانِ کرام کی موجودگی میں بار بارخواندگی کی گئی اور باہمی مشورہ سے حذف واضافہ بھی کیا گیا۔اسے زیادہ سے زیادہ مقبول عام بنانے کے لیے امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا الشاہ احمد رضا خان قادری رَحِمَهُ اللهُ تَعالیٰ کے حوالہ جات سے مرلَّل ومُبُر مَن کیا گیاہے، تا کہ اہلسنّت پر ججت قائم ہو۔

الْحَهُدُ بِلَّهِ تَعَالَى ! وارثانِ علم نبَّ ت ، حاملانِ شریعتِ مطهره ، متکلمین ، محدثین ، مفسرین ، فقها ء اوراصفیاء نے ہر دور میں اسلامی عقائد واعمال میں اہلِ ہوا اور جُہال کے خودساختہ تصورات و افعال کا مدلل رد کرتے ہوئے اصلاح فر مائی ، جس کی برکت سے آج قرآن وسنت کی پاکیزہ تعلیمات اصل شکل میں موجود ہیں ۔ زیر نظر کتاب "اصلاح عقائد واعمال" بھی اسی سلسلہ اصلاح وہدایت کی کڑی ہے۔

اسلامی تعلیمات کی ہمہ گیری ،علاء وصوفیاء کی مساعی جمیلہ اور مجاہدین کی قربانیوں سے پیغامِ اسلام چاردا مگ عالم میں پھیلا ، اس سے جہاں مسلمانوں کی آبادی بڑھی، وہیں نئے نئے فتنے بھی پیدا ہوئے اور مسائل بھی بڑھے ۔ ماضی کی بنسبت آج اصلاح کی زیادہ ضرورت محسوں کی جارہی تھی ۔تمام اہلِ وردکی تمناتھی کہ کوئی نہ کوئی آگے بڑھے اور منظم انداز سے اصلاح کے مشن کا پرچم بلند کرے ،اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلاح آپڑھے کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت مفتی اعظم پاکستان تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلاح آپڑھے کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت مفتی اعظم پاکستان استاذ المدرسین مفتی منیب الرحمن صاحب زید مجدہ کواس کی تو فیق عطافر مائی ، تکھ بٹل الله و منه و جَوَادُ الله کے منہ کا الله کے نئی اگر من صاحب زید مجدہ کواس کی تو فیق عطافر مائی ، تکھ بٹل الله و منه و جَوَادُ الله کا منہ کا الله کے منہ کا کہ کا ع

ہم سب کو' تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِدِ''(الآبه) پر عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو عام کرنے میں مُمِد ومعاون بننا چاہیے۔ میری خواہش تھی کہ بیکام حکمت کے تحت انجام پائے تاکہ 'کِلِمَةُ الْحَقِّ اُدِیْدَ بِهَا الْبَاطِل'' کے مصداق معاندین اسے منفی مقاصد کے لیے استعال نہ کریں۔ میں اس تحریر کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کرسکا، لیکن مقاصد کے لیے استعال نہ کریں۔ میں اس تحریر کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کرسکا، لیکن

"گلتانِ مهرعلی" جامعه رضویه ضیاء العلوم راولینڈی کے ناظم تعلیمات اور استاذالحدیث علامه حافظ محمد اسحاق ظفر صاحب نے اس کا بالاستیعاب مطالعه کیا ہے اور انہوں نے بتایا که میلا دالنبی صلّ نفلیّ ہنعتِ پاک مصطفیٰ صلّ نفلیّ ہو، ایصالِ ثواب اور دیگر عنوانات براصلاحی گفتگو سے پہلے قرآن وحدیث سے اُن کا حکم ، نفسِ جواز واستحباب بھی بیان کردیا گیا ہے۔

الہذا مجھے یقین ہے کہ اب نہ اپنے لوگ اس سے بدکیں گے، نہ بلیک میل کرسکیں گے اور بتوفیق الله تعالی گے اور نہ ہی مخالفین اسے منفی مقاصد کے لیے استعال کرسکیں گے اور بتوفیق الله تعالی «معمولاتِ اہلسنت" پہلے سے زیادہ ذوق وشوق اور تمام ترشری آ داب کے ساتھ جاری وساری رہیں گے اور امید کامل ہے کہ یہ کاوش ان معمولات وشعائر کو ہوشم کی بدعات سیئہ سے یاک وصاف رکھنے میں نمایاں کر دار ادا کرے گی واٹ شاءً الله تُعَالی ا

اَلْحَمُدُ لِللهِ الْعَظِيْم! میں نے خود بھی اس سال (۱۳۳۸ هے) ماہ رہے الاول میں عید میلا دالنبی سال اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ میں عید میلا دالنبی سالتھ آلیہ کے موقع پر ایک اصلاحی پمفلٹ "سنی بھائیوں کے نام درد نے اپنے طور پر درد مندانہ گزارش "کے عنوان سے شائع کیا جسے اہلِ محبت واہلِ درد نے اپنے طور پر ہزاروں کی تعداد میں شائع کر کے قسیم کیا، فَجَزَاهُمُ اللهُ اَحْسَنَ الْجَزَاءَ ۔

#### صدقة جاربية

اس کتاب کے حوالے سے بھی اسی شِعا رکواپنانا چاہیے! اصلاح امت کے ارادے سے ائمہ کرام، خطبائے عظام، مشایخ طریقت اور دین کی راہ میں کھلے دل سے مالی وسائل صرف کرنے والے اہلِ خیر کو چاہیے کہ اس کتاب کو بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں شائع کرائیں اور کالج و یونیورسٹیز، سرکاری دفاتر اور عامۃ الناس تک اسے پہنچائیں۔ یہ ایصالی ثواب کا بہترین طریقہ بلکہ صدقہ جارہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ بیقشِ اول ہے، حرف آخرنہیں ہے، لہذا اس کتاب کے دیگر جھے بھی وقفے وقفے سے آتے رہیں گے، رفتہ رفتہ بیسلسلہ اصلاح بڑھتار ہے گا،
اسلامی عبادت و تہذیب کے مراکز، مدرسہ، خانقاہ، محراب و منبر کے علمی، عملی اور مالی معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی تعلیم کی بہ نسبت تربیت کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ نہایت احتیاط، حکمت و موعظت، اخلاص اور تحل و برداشت کے ساتھ اس سمت قدم اٹھنا چا ہے! تکبتر، ریاست پرسی، تحقیر الناس، حُپِّ د نیاوجاہ، طع، ریا، سمع، عبان اور سوئے طن جیسے امراض کے علاج پرصوفیائے کرام نے زیادہ تو جفر مائی ہے۔

# گزارش:

مسائل کوزیر بحث لاتے وقت اکابراہل سنت کے علمی اختلاف، صوفیہ و عُرفا کے معمولات اور بدعت حسنہ کے مراتب و اقسام ، واجب ، مندوب، اور مباح (جنہیں عرف عام میں بدعت نہیں کہاجا تا) کو بھی پیش نظرر کھنا چاہیے۔ناصح ، صلح اور می کواخلاص ، شفقت اور تخل و برداشت کے ساتھ قدم بڑھانا چاہیے!

جھے یقین ہے کہ اس کا وش کی برکت سے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو"مسلکِ اہل سنت و جماعت" کو اپنی اصل شکل میں سمجھنے کا موقع ملے گا اور وہ اس کی طرف راغب ہوں گے۔" اہل سنت" کے بارے میں جومنفی پروپیگنڈے کیے جاتے رہے ہیں، اِس سے اُن کا نہ صرف سدِّ باب ہوگا، بلکہ قلع قمع بھی ہوگا۔ میں اس اصلاحی کا وش کی تا ئیروتو ثیق کرتا ہوں۔

میں صمیم قلب سے دعا گوہوں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے حدیبِ مکرم صلّ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

## اصلاحِ عقا ئدواعمال

بنائے ۔ اہلِ منبر ومحراب اوراصحابِ سجادہ کو اسے عام کرنے اور برینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک وتعالی مجھ خطا کارکوبھی سچی توبہ کی توفیق دے، آمین یا دَبَّ الْعُلَمِیْنَ بجالاِ سَیِّدِ الْمُدُسَلِیْنَ، صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِوَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِیْن ۔ الْعُلَمِیْنَ بجالاِ سَیِّدِ الْمُدُسِلِیْنَ، صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِوَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِیْن ۔



حضرت علامه صاحبزاده سيّدار شدسعيد كاظمى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُّ الْعَالِيّة شيخ الحديث جامعه اسلاميه انوار العلوم ملتان سينيرنائب صدرتنظيم المدارس المسنّت ياكستان

بسنمالله الرَّحْين الرَّحِيمِ

علامہ پروفیسرمفتی اعظم مفتی منیب الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب بعنوان' اصلاح عقائد واعمال' فقیر کوموصول ہوئی۔اس پرفقیر کا تبصرہ مندرجہ ذیل ہے:

حضرت مفتی صاحب نے مرقح جدنعت خوانی اور پیشہ ورنقیبوں کے بارے میں جوتح پر فرمایا، وہ بہت خوب ہے کہ ان محافل میں عام طور پر پیشہ ورنعت خوال نظر آتے ہیں جو عجیب وغریب وضع وقطع اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی ظاہری سج دھج دیکھ کریے احساس ہوتا ہے کہ ان کا مطهم نظر اللہ تعالی کی رضا کی بجائے دنیاوی منفعت کا حصول ہے۔

اس کتاب کی قابل اصلاح باتوں میں ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہیں اور

ا پنے طور پر اپنے علقے اور اپنی حدود میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، چونکہ فقیر اپنے شیخ ومرشد، استاذ اور والدگرامی حضرت غزائی زمال دَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ کے مزاج سے آشا ہے، اس لیے اتناعرض کرتا ہے کہ اگر ان کے زمانہ میں بینی نئی خرافات جواصل دین اور با ادب نعت خوانی وغیرہ کے علاوہ ہوتیں ، تو یقیناً آپ علیہ الرحمہ بھی ان کے خلاف ایک عظیم بند با ندھ دیتے۔

دعاہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے قش قدم پر چلتے ہوئے ہمت عطا فرمائے کہ ہم اسراف اور دیگر لا یعنی امور کے انسداد میں کوشش کرتے ہوئے بورا اتریں، آمِیْن بِجَامِ سَیِّدِ الْمُدُسَلِیْن۔



حضرت علامه صاحبزاده محمر فیض الرسول رضوی زِیْکَ مَجْکُهُمْ سجادهٔ شین، آستانه عالیه محدث اعظم پاکستان، فیصل آباد رئیس الجامعه، جامعه محدث اعظم (اسلامک یونیورسٹی) رضانگر، چنیوٹ

### بِستِم اللهِ الرَّحْين الرَّحِيمِ

المسنّت وجماعت آج جس کربناک صورتحال سے دو چار ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔عقا کداوراعمال کی مختلف بدعات نے اسلامی معاشرہ کونڈھال کردیا ہے، مسجدیں ویران، مدرسے بے چراغ اورخانقا ہیں ملنکوں اور منشیات فروش قلندروں کی آماجگا ہیں بن چکی ہیں۔ دین کا لبادہ اوڑھ کر جاہل ملاں اور مذہب بیزار دانشور دین اسلام کی جڑوں کو کھو کھلا کررہے ہیں۔ ادب سے ناوا قف گوئے شیجوں پرعشق نیلام کرتے نظر آرہے ہیں اوروہ تارے کیے بعددیگرے ڈوجے چلے جارہے ہیں جو زندگی کے صحراؤں میں جھٹنے والوں کواپنی منزل کا نشان بتاتے تھے۔ہمارے اکابرین نے روافض ،خوارج اور بدمذہ بول کے خلاف نظریاتی پختگی کی جودیوار قائم کی تھی ، آج صلح کی کئی کرن کسی گوشہ سے بھی جھائتی نظر نہیں آرہی۔ ایسے میں مفتی منیب الرحمن صاحب کوئی کرن کسی گوشہ سے بھی جھائتی نظر نہیں آرہی۔ ایسے میں مفتی منیب الرحمن صاحب نے عوام الناس میں بعض اعتقادی اور عملی کمڑوریوں کی اصلاح کے لیے کتاب 'اصلاح کے اور عمل کروریوں کی اصلاح کے لیے کتاب 'اصلاح کے عقا کدوا عمال "تحریر کی ہے۔

یہ کتاب اپنی نوعیت کی ایک منفرد اصلاحی کوشش ہے۔ اللہ عزوجل اپنے پیارے حبیب سل اللہ علی ہے مفتی صاحب کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اہل علم حضرات سے میری گزارش ہے کہ زیر نظر کتاب کا گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں اور کلمہ حق بلند کرتے ہوئے عوام الناس کی اصلاح کی کوشش فرمائیں ، اللہ عزوجل اور اس کے بیارے حبیب سل اللہ علی ہے جامی وناصر ہوں۔

## اساطين وا كابرجامعه نظاميه رضوبيه لا هور

بستم الله الرَّحْين الرَّحييم

فتنوں کے اس دور میں جہاں اسلام و شمن عناصر میڈیا اور دیگر ذرائع سے اپنا زہر پھیلار ہے ہیں وہیں اپنے بعض نادانوں کی حرکتیں بھی دین ومسلک کے لیے نقصان دہ ثابت ہور ہی ہیں۔ ایسے حالات میں حضرت مفتی اعظم محمد منیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کا اصلاحِ امت کے لیے تقریر وتحریر وتصنیف کے ذریعے سعی فرمانا مسلمانوں پر احسان عظیم ہے۔

آپ کے خطابات عوام وخواص کے لیے عام فہم اور اصلاحی پیغام پر مشمل ہوتے ہیں۔آپ نے وقت کی ضرورت کے پیش نظران فتنوں کا سد باب کرنے کے لیے ''اصلاحِ عقائدوا عمال "کے نام سے تحقیقی کتاب کھی ہے جس میں قرآن وسنت سے عقائد واعمال کے املاحی پہلوؤں کو بڑے احسن انداز میں واضح فرمایا ہے۔اللہ تعالیٰ حضرت مفتی اعظم دامت برکاتہم القدسیہ کی اس عظیم کوشش کونا فع ومقبول عام بنائے۔

#### دستخط كنندگان:

| ناظم اعلى         | حضرت علامه مجمد عبدالمصطفى ہزاروى مُنَّ ظِلُّهُم                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| شيخ الحديث        | استاذالا ساتذه حضرت علامه حافظ محمر عبدالستار سعيدي مُنَّ ظِلُّهُم   |
| وناظم تعليمات     |                                                                      |
| شيخ الحديث        | استاذالاسا تذه حضرت علامه دُّا كَتْرْفَضْل حنان سعيدي مُنَّ ظِلُّهُم |
| مفتى              | حضرت علامه مفتى محرتنو يرالقادري ذِيْدَ مَجْدُهُمْ                   |
| نائب مفتی         | حضرت علامه مفتى محمرا كمل قادرى ذِيْكَ مَجْدُهُمُ                    |
| مدرس اعلیٰ        | حضرت علامه محمد فاروق شريف زِيْدَ مَجْدُهُمُ                         |
| نائب ناظم تعليمات | حضرت علامهاحمد رضاسيالوي زِيْدَ مَجْدُهُمُ                           |

علامه محمر صديق بزاروى سعيدى از برى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة شيخ الحديث، جامعه جويريه، مركز معارف اولياء دربار عاليه حضرت داتا سنج بخش دَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ

بِسهِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

راقم (محمصدیق ہزاروی سعیدی) نے آپ کی کتاب' اصلاحِ عقائدواعمال" کواول سے آخرتک لفظ بلفظ پڑھااوراس نتیجہ پر پہنچا کہ بلامبالغہ اصلاحِ احوال کے لیے اس سے بہتر پیغام نہیں ہوسکتا۔

آپ نے مرض کی تشخیص بھی کی اور علاج بھی تجویز کیا اور اپنی تحریر کوقر آن وسنت اور اقوال مفسرین سے مُزیَّنُ وَمُکلَّل فرما یا اور خاص طور پرامام اہلسنّت اعلی حضرت امام احمد رضا خان دحمه الله و تعالیٰ کا نہایت حکمت بھرا پیغام بھی سنایا تا کہ اعلیٰ حضرت کے نام پر کھانے والوں کو بچھ تواحساس ہو۔ یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا، وہ راہِ حق کے قریب ہوجائے گا۔

میری گزارش ہے کہ حضرت مفتی صاحب مُدَّ ظِلُّهٔ کے اس پیغام، جو در حقیقت قر آن وسنت اورا کابر امت کا پیغام ہے ، کوعام کرنے کے لیے اہلسنّت کے تمام اہل در دحضرات اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی بھر پورسعی کریں۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلّا ٹھائیے ہم کے توسل سے حضرت عسلامہ مفتی محمد منیب الرحمن صاحب کواجر عظیم عطافر مائے اوراس بیش قیمت کست ہے گی افادیت میں برکات عطافر مائے اوراسے قبولِ عام فرمائے ، آمین ثم آمین ۔



حضرت علامه مفتى محمد رمضان سيالوى دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة خطيب جامع مسجد دا تا دربار، لا مور شخ الحديث جامعه بجويريه، دا تا دربار لا مور

#### بِسٹ ِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ نوائے قلوبِ در دمنداں

اللہ رب العزت کی بیست کریمہ رہی ہے کہ جب بھی باطل اور گراہی نے کسی بھی صورت میں سراٹھا یا تو اس کی سرکو بی اور خاتے کیلئے حق اور ہدایت کو اس نے پوری طاقت سے ظاہر فرما یا اور انسانی معاشرے کی تطہیر فرما کر اسے از سر نوعزت اور دوام عطا فرمادیا، بیسلسلہ حضرت آ دم سے نبی کریم طابی آیا ہے تک نبوت کی صورت میں اور حضور خاتم النہ بین صابح آیا ہے بعد صحابہ کرام ، اہل بیت اطہار ، فقہاء عظام ، اولیاء کبار اور مجددین امت محمدی صابح آیا ہے اور صلحائے عظام کے ذریعے جاری رہا ہے اور قیامت تک جاری رہا ہے اور

ستیزہ کار رہاہے ازل سے تاامروز چراغ مصطفوی سے شرار بولہی

اسلام کی نمائندہ جماعت "اہل سنت و جماعت" کو ہر دور میں جن چیدہ مسائل اور تحد یات (Challenges) کا سامنا رہا ہے ان میں سے اہم اندرونی انتشار اور اباحت واستحباب کے نام پر سنت نبوی سائٹا آلیکٹی سے دوری ہے، جس کے نتیجہ میں عموی ماحول و معاشرہ فطری تساہل کی بنیاد پر فرائض وسنن کا تارک یاغافل جبکہ مستحبات پر مُصر اور خوب متحرک نظر آتا ہے، ایسے ماحول اور حالات میں عمومی افراد تو کیا خواص بھی حق گوئی اور اصلاح و درستی کی کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور کیا خواص بھی حق گوئی اور اصلاح و درستی کی کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور

مصلحین و واعظین بھی" چلوتم اُدھرکو ہوا ہو جدھر کی" ، کی روش کواپنا کر کام چلانے میں عافیت سمجھتے ہیں۔

سابقه احوال کے تناظر میں ہمار ہے اس عہد میں بھی اہلسنّت و جماعت کوجن چندمسائل اورخرا بیول بلکه بعض خرا فات کا ایک طویل عرصے سے سامنا ہے، ہر در دمند اورمخلص اس پرپریشان اوران امور میں اصلاح اور رہنمائی کا خواہش مندتھا۔اگر جیہ انفرادی اور جزوی طور پر ملکے تھلکے انداز میں کوئی نہ کوئی بات ،فتوای ، بیان ،خطاب ، تبصرہ ، تجزیبہ، کالم اور کتا بچہ کہیں نہ کہیں سامنے آ جا تاتھا کیکن ان سارے امور اور مسائل برعلمی اور خالص اصلاحی انداز میں مبسوط کام کی اشد ضرورت تھی،جس کو پورا کرنے کی سعادت ہمارے اس عہد کی اس عظیم علمی ،فکری اور اصلاحی شخصیت کومیسر آئی ہے جواسم بامسلی " منیب الرحمن" ہیں ۔ آپ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، علمی وفکری بخقیق تحریری عملی تبلیغی اورا مامت واصلاحی دنیا کے تمام القابات اور Titels آپ کے نام نامی کے ساتھ لگ کراینے اور حضرت کے وقار میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، میری مراداساذ العلماء حضرت مفتی منیب الرحمٰن دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ وَ اَدَامَر اللهُ ظِلَّهم سے ہے۔آپ نے اپنے علمی ،فکری ،معاشرتی اور اصلاحی مقام و مرتنه اوراس کی ذمه داری کامکمل احساس وا دراک فر ما کراپنی مذہبی ومسلکی ذمه داری کو کما حقہ پورا کر کے عہد حاضر کے بے شار مخاصین کے بوجھ کو ہلکا اور کم کردیا ہے اور معاندین ومعترضین کی جانب سے اہل سنت و جماعت پر قرض کو بھی چکادیا ہے۔ اس كام كى بنيادا گرجيامام المسنّت مجدد دين وملت الشاه احمد رضاخان قادري بريلوي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى كِتجديدي اوراصلاحي فرمودات يرب جوالمسنّت وجماعت کی نشاۃ ثانیہ کے آج بھی رہنمااوراساسی اصولوں کا درجہ رکھتے ہیں،لیکن عصر حاضر کے مسائل کوجس خوبصورت انداز میں الفاظ کی لڑیوں میں پرویا گیاہے، پڑھنے

والااسے کمل کئے بغیراور عمل کا جذبہ اپنے اندر موجزن محسوس کئے بغیررہ ہی نہیں سکتا۔
اہل سنت و جماعت کو درپیش عصر حاضر کا شاید ہی کوئی مسکلہ یا موضوع ہوجو
اس کتاب میں زیر بحث نہ ہو، کتاب کیاہے ،علمی اور فقہی جزئیات کے ساتھ حسب
موقعہ اصطلاحات والفاظ کا استعال اس قدر خوبصورت ہے کہ کتاب کسی ادبی شہ
پارے سے کم نہیں، حسب موقع اشعار نے اس کے وقار علمی میں مزیداضا فہ کر دیاہے،
فغان رمضان "کا اچھوتا عنوان ساحر لدھیانوی کے شعر سے مزین کیا ہے، یہ جس درد
کوظاہر کرتا ہے وہ کسی در دمند سے یوشیدہ نہیں رہ سکتا:

" کہاں ہیں، کہاں ہیں، محافظ خودی کے ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں شریعت ،طریقت وتصوف ،اقسام بیعت کے تحت جوتر بیتی اوراصلاحی انداز ا پنایا گیاہے وہ حقیقت تصوف کوآشکار کرنے کے لئے کافی ہے۔ مزارات پر ہونے والی خرافات کی نشاند ہی اوراصلاحی تجاویز کسی نعمت سے کم نہیں ہیں اور فتوی کفر کے اجراء میں احتیاطِ شرعی کے تحت کفرلز ومی اور کفرالتزامی کی نفیس و دقیق علمی بحث،خصوصااخراج عن اہل السنة كا اصول موجودہ دور كى فرقہ پرستى كے خاتمے ميں بہت مُمِد ثابت ہوسكتا ہے۔ اس شمن میں مذاہب ونظریات باطلہ کی تر دید کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور اہل بیت کے مراتب و مقام پر اہلسنّت و جماعت کے موقف کی تشریح کے ساتھ خوارج و تفضیل نظریات وعقائد کا صریح رد، احقاقی حق کے تقاضوں کوخوب بورا کررہاہے۔ وعظ ونعت خوانی کے ساتھ واعظین ونعت خوان حضرات کے لئے مکمل ضابطہ اخلاق بلکہ ضابطہ حیات موجود ہے جبکہ منتظمین محافل نعت ذکر کردہ 17 اصلاحات پرعمل کر کے محافل کو قابل رشك وقابل تقليد بلكه Ideal بنا سكته بين، يهي نهيس نقيبان محفل جعي اپني اصلاح کے لئے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں ، کیونکہ اس میں شاعرانہ اور نقیبانہ بلکہ واعظانہ خرافات کی خوب خبر لینے کے ساتھ اس کی بھر پورا صلاح بھی کی گئی ہے۔

رمضان المبارک میں "رمضان نشریات" کا آرٹسٹوں کے ذریعے جس طرح تقدس پامال کیاجا تاہے، نیز جمعۃ الوداع کی بابت پائی جانے والی غلط فہمیوں کے ازالے اور اصلاح کی تجاویز صرف عوامی نہیں حکومتی اور انتظامی افراد کے لئے کسی دعوت فکر سے کم نہیں ۔ تحفظ ناموس رسالت کے عنوان میں بلاگرز اور سوشل میڈیا کی فتنہ انگیز یوں کی نشاندہی حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت فیو ہم کے بارے میں اس تا ترعمومی کومزید پختہ کرتی ہے کہ آپ کی نظر عصر حاضر کی قانونی تر میمات پر بہت گہری ہے۔

الغرض کتاب اپنی جامعیت اور علیت کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ اسے ہر سی خود پڑھے، دوسرول کو پڑھ کرسنائے، اپنے گھر میں اس کتاب کے درس کا اہتمام کرے اور اس کتاب کوزیادہ سے زیادہ طبع کرا کے ہر طبقے میں تقسیم کرے، تا کہ اس عظیم کام کے انثرات حضور صابع الیہ ہی پوری امت تک پہنچیں ۔ حضرت علی بن عثان المعروف حضرت دا تا گئج بخش علیہ الرحمۃ کے وسلے سے دعاہے کہ اللہ کریم حضرت قبلہ مفتی صاحب کا سایا اہل سنت و جماعت پر تادیر قائم رہے اور آپ کے فیوضات علمی قیامت تک صدقہ جاریہ کی صورت میں جاری وساری رہیں، آمین ۔ فقیر اس کتاب قیامت ، مندر جات اور تجاویز کی مکمل تائید کرتا ہے۔



حضرت علامه صاحبزا ده محمر محب الله نورى دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيكة شخ الحديث ومهتم اعلى دارالعلوم حفيه فريديه، بصير پور سجاده نشين، آسانه عاليه نوريه قادريه مديراعلى، ما هنامه نورالحبيب (اوكار ال

#### بستمالله الرَّحْين الرَّحِيم

الْحَهُ لُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْ نَ السوادِ اعظم الله سنت و جماعت سركارابد فترار ملى الله تعالى كے ملی الله تعالى كے ملی الله تعالى كے طریقہ پرگامزن چلے آرہ ہیں، اب پچھ عرصہ بعض طبقات کی عفلت، بے ملمی یا برملی کی بنا پرعقا ئدومعمولاتِ الله سنت میں بگاڑ پیدا ہور ہا ہے، مستحبات و مستحسنات کو فرض اور واجب کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بلکہ فرائض اور واجبات و سئن فرض اور واجبات و سئن فرض کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اندریں حالات اصلاح احوال کی شدید ضرورت ہے۔

حضرت علامه مفتی منیب الرحمن دامت برکاتهم العالیه مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے ''اصلاح عقائد واعمال "کنام سے ایک رہنمانصاب مرتب کردیا ہے، جس میں بگاڑی نشان دہی کے ساتھ ساتھ عقائد واعمال کی صحیح اور حقیقی صورت کو واضح کردیا ہے۔

اندانہ بیان اصلاحی اور مُدکیّل وَ مُبرَهِن ہے، احقر کتاب کا بالاستیعاب تو مطالعہ نہیں کر سکا، البتہ اس کے بعض مقامات کا غائر انہ اور اکثر مقامات کا طائر انہ جائز ہ لیا ہے، مجھے قوی امید ہے کہ یہ کتاب اصلاح عقائد واعمال کے لیے مفید ثابت ہو گی ۔ اللہ تعالی جل وعلاحضرت مفتی صاحب اور ان کے معاونین ومویدین کی اس کاوش کو شرف قبولیت اور جزائے خیر سے نوازے، آمین بِجَالِا سَیّدِ الْمُرْسَلِیْنَ صَلَّی اللّٰهُ تُعَالیٰ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ۔

# حضرت علامه صاحبزاده محمد مظهر فرید شاه ذِیْدَ مَجْدُهُمُ ناظمِ اعلیٰ جامعه فریدیه ساہی وال رکن شعبهٔ امتحانات تنظیم المدارس اہلسنّت پاکستان

#### بِسٹ ِاللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيْ ِ کا ئنا**ت کا جمال \_ \_ \_ توازن واعتدال**

نظام کا ئنات کامرکزی نقطة توازن واعتدال ہے،کسی بھی مقام پرافراط وتفریط ہلا کت کا باعث بنتا ہے۔عقائد،اعمال اور اخلا قیات بھی نتیجہ خیز اسی وقت ہوسکتے ہیں جب کہ بیجھی متوازن ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رات بھر عبادت کرنے ، ہمیشہ روز ہ رکھنے اور بھی شادی نہ کرنے کا عہد کرنے والےصحابہ کے رویوں کوغیر متوازن قرار دے کر توازن اختیار کرنے کے لیےحضور صالتھا آپائیے نے اپنی ذات کوبطور نمونہ پیش فرمادیا۔ عصر حاضر میں بھی بعض افراد، جماعتوں، تنظیموں، سیاستدانوں، شاعروں، خطیبوں، ادیبوں، روحانی اداروں ،واعظوں ،نعت خوانوں،مصنفوں ، پرنٹ اور بالخصوص اليكٹرانك ميڈيانے انفراديت كے اظہار، ناموري اور شہرت ،اموال كى جمع آوری اور نمود ونمائش کی خاطر توازن حچور گرافراط وتفریط ہی کواختیار کرلیا ہے اور بعض سادہ اوح لوگوں نے اسی روبیہ کو بغیر کسی حصول ووصول کی خواہش کے بزعم خویش رضائے الہی کے لیے اپنی کم علمی اور فکری بے بضاعتی کی وجہ سے بھی اختیار رکھا ہے۔ ایسے حالات میں صحیح کوسقیم ہے، کھرے کو کھوٹے ہے، مقبول کو مردود سے اور حقیقت کومجاز سے متمیز اور مہتشخص کرنا یقیناً احیاء دین کی تحریک کا عظیم حصہ ہے۔امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے والے صاحبان ذوق بالخصوص مفتى اعظم ياكتتان حضرت علامه مفتى منيب الرحمن صاحب، حضرت علامه

## اصلاحِ عقا كدواعمال

مولانا پیرسیّد کرامت حسین شاه صاحب اور حضرت علامه مولانا غلام رسول قاسی صاحب دامت برکاتهم العالیه کی مساعی جمیله کوالله جل جلاله قبول فرمائے اورامت مسلمه کوتعمیل کی توفیق عطا فرمائے ،وَصَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیٰ حَبِیْبِهٖ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ۔



# 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

محرّم جناب حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رفیق کارمفتی وسیم اختر المدنی کی معاونت سے کتاب 'اصلاحِ عقا کدوا عمال " تحریر فرما کر عقا کدا ہلسنّت کی اصلاح کی اوران کے معمولات کوغیر شرعی خرافات سے پاک کرنے کی سعی جمیل فرمائی ہے۔ آج کے اس پُرفتن اور پر آشوب دور میں ہر سنجیدہ ، باشعور اور ذمہ دار اہلسنّت ایسی اصلاحات کے لیے فکر مند ضرور تھا۔ لیکن پچھذاتی مصروفیات اور بعض اپنوں کی شدید مخالفت کے ڈرسے قلم اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ لیکن حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن جمیسی عظیم اور ذمہ دار شخصیت نے بیا ہم ذمہ داری نبھائی اور حالات کی نبض پر ہاتھ رکھ کرتمام معمولات المہسنّت کے لیے اصلاحی تجاویز پیش کیں۔ کتاب کی اہمیت کے پیش نظر تمام علماء، معمولات المہسنّت کے لیے اصلاحی تجاویز پیش کیں۔ کتاب کی اہمیت کے پیش نظر تمام علماء، واعظین اور خطباء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حلقہ میں اسے عملی جامہ بہنا کئیں اور مراس شخص کو دانے ظلبہ کو آگاہ فرما کیں۔ اللہ تعالی قبلہ مفتی صاحب ، ان کے معاونین اور ہراس شخص کو جزائے خیرعطافر مائے ، جواس پر عمل کر بے اور دوسروں کواس پر عمل کی دعوت دے۔

دستخط كنندگان:

اساذ الحديث والخصص حضرت علامه اعجاز احمد القادرى دَامَتْ بَرَكَاتُهُم الْعَالِيَه شَيْحُ الحديث والفقه حضرت علامه وارث على دَامَتْ بَرَكَاتُهُم الْعَالِيَه استاذ الحديث والفقه حضرت علامه غلام مصطفى بنديا لوى دَامَتْ بَرَكَاتُهُم الْعَالِيَه حضرت علامه غلام مصطفى بنديا لوى دَامَتْ بَرَكَاتُهُم الْعَالِيَه حضرت علامه فقى عزيز احمد القادرى دَامَتْ بَرَكَاتُهُم الْعَالِيَه حضرت علامه فقى محمد غلام رسول القادرى دَامَتْ بَرَكَاتُهُم الْعَالِيَه رئيس المدرسين حضرت علامه مولا ناعبد الرشير سعيرى زِيْدَهَ مَجْدُهُم مدرسٍ اعلى حضرت علامه محمد ضوان على رزاقى زِيْدَهَمَ جُدُهُم

استاذ الاساتذه حضرت علامه سيّد ضياء الحق سلطانپورى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة مهتم وشيخ الحديث جامعه ضياء العلوم ،مولوى محله صدر ، را وليندًى

بسنے الله الرّحنی الرّحینی الرّحینی الرّحینی الله الرّحنی الرّحینی الرّحینی الرّحینی الرّحینی الرّحینی الرّحینی الرّحینی الرّحینی کی جانب سے ای میل کے ذریعہ ایک تحریری دعا عقا کدوا عمال ' ملی ، جسے میں نے پہلی فرصت میں حرف بحرف برّ ها ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسلامت تا قیامت رکھے، آپ کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطافر مائے ، بیقدم جو آپ نے اٹھا یا ہے اس سے گم گشہ راہ ، راوِ ہدایت پر آجا ئیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بیسلسلہ جاری رکھیں گے۔ نسے زبعض مسائل ایسے بھی ہیں جس بارے ہمارے مسلک سی حنی بریلوی میں اختلاف رائے مسائل ایسے بھی ہیں جس بارے ہمارے مسلک سی حنی بریلوی میں اختلاف رائے مسائل ایسے بھی ہیں جس بارے ہمارے مسلک سی حنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لے پناہ صلاحیتوں سے نواز ا ہے ، انہیں بروئے کارلا کرامت مسلمہ کی رہنمائی فرماتے رہا

استاذ الاساتذه علامه پروفیسر ڈاکٹرمفتی محمد ظفرا قبال جلالی ذِیْدَ مَجْدُهُمُ پرنسپل وثیخ الحدیث جامعه اسلام آباد اسلام آباد

#### بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ كلماتِ صين

مفتيُ اعظم يا كستان، بين الاقوامي شهرت يا فته اسكالر،ممتاز دانشور حضرت علامه مفتى منیب الرحمن صاحب اطال الله عمرهٔ کی یروقار شخصیت کسی تعارف کی محتاج نهیں۔آپایک جہاندیدہ، بیدارمغزفقیہ اور ثقہ مفتی ہیں۔آپ گونا گوں اوصاف وکمالات کے جامع ہیں ۔ یا کیزہ فکر، طہارت عمل اوراصابت رائے آپ کا امتیازی جوہر ہے۔ متانت، سنجید گی ، حلم و برد باری ، تقویٰ وطہارت اور اعلیٰ ظرفی دیکھ کرسلف صالحین کی یُرخلوص زندگی ذہن وفکر میں گر دش کرنے لگتی ہے ۔ دعوت وارشاد ، درس وتدریس، تصنیف و تالیف، افناء وقضاء میں آپ کوید طولی حاصل ہے۔آپ کی ذات والا صفات علم وثمل، تصلب واعتدال، حكمت ودانا كي، دل جو كي ودل آسا كي، سادگی وتوکل ،خوش گمانی وخوش بیانی کااییا نو رانی امتزاج ہے جوخودان کوروثن رکھتا ہے اوران سے ملنے والوں کوبھی پُرنور کردیتا ہے۔ جب آپ کااسم گرا می زبان پر آتا ہے تو آپ کی صورت خوشبو بن کر دل ود ماغ کومعطر کردیتی ہے۔ جیسے آپ کا نام ثقابت واعتاد کا حوالہ ہے، ایسے ہی آپ کا کام بھی قابل اعتماد اور قابل فخر ہے۔ آپ نے دنیا بھر میں تبلیغی دور ہے کیے اور دنیا کے کونے کونے میں دین متین کی خدمت کے لیے صدائے حق بلند کی۔ درس وتدریس، وعظ ونصیحت کے ذریع علم کے نور سے ایک عالم کو روشن کیا۔ آپ نے مختلف علمی و تحقیقی محافل

و جالس میں دین اسلام کی اصلی صورت کوعیاں کیا۔ الغرض آپ نے ہر فورم اور ہر سطح پر اہل سنت و جماعت کے عقائد ونظریات اور معمولات کی ترجمانی کی۔

آپ کا انداز تحریر خوب ہے، جس میں شگفتہ بیانی، تسلسل عبارت کا عضر پنہاں ہے اور آپ کی زبان بھی شستہ اور عام فہم ہے جس کی جھلک آپ کی تصانیف سے بخو بی عیاں ہوتی ہے۔ مسلک اہلسنّت و جماعت کے عقائد واعمال میں افراط و تفریط کود کی کر دل بہت کڑھتا تھا اور اہلسنّت کی عقائد واعمال کے لحاظ سے موجودہ بگڑتی صور تحال کود کی کر دل خون کے آنسورو تا تھا اور ضرورت تھی کہ کوئی مستند عالم دین ، صائب الرائے مفتی ، اہلسنّت و جماعت کی اس صورت حال کو بے نقاب کر سے اور اعتقادی غلطیوں اور عملی خامیوں کی اصلاح کے لیے مقد ور بھر کوشش کر ہے۔

جب جلیل القدر فاضل محتشم حضرت صاحبزادہ غلام مرتضیٰ ہزاروی زیرشرفہ نظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ شیخو پورہ کی وساطت سے آپ کی حقائق سے لبریز، فکر انگیز تالیف' اصلاح عقائد واعمال" تو ثیق و تائید کے لیے موصول ہوئی تو اسے دیکھ کر دل باغ باغ ہوگیا۔ ماشاء اللہ مستند دلائل و برا ہین سے مرضع و مزین ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے عصر حاضر کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اہلسنّت و جماعت میں پائے جانے والے امراض کی شاخت کی اور اس کا حل بھی پیش کیا جو یقیناً آپ کی دردمندا نہ سوچ وفکر کی عکاسی کرتا ہے اور یہ کہنا ہے جانہیں ہے کہ قبلہ مفتی صاحب کی میکا وش دور حاضر کی ضرورتوں اور شرعی تقاضوں کے عین مطابق ہے جو آپ کی صحت مند فکر اور پرخلوص عمل کا نتیجہ ہے اور اس تحریرکود کھے کرسلف صالحین کے احقاق حق کی کر جذبہ اور ابطال باطل کی ہمت و جرائت کی یا د تا زہ ہوجاتی ہے۔ گویا کہ آپ نے مختصر حارم عی مدل اور واضح انداز میں امت مسلمہ کوعقائد واعمال کے لحاظ سے در پیش گر جامع ، مدلل اور واضح انداز میں امت مسلمہ کوعقائد واعمال کے لحاظ سے در پیش

مسائل کا ادراک کرتے ہوئے حل پیش کیا ہے۔

زیرنظر کتاب 'اصلاحِ عقا کدواعمال' میں آپ نے مختلف عنوانات پر سیر حاصل بحث کی ۔افضلیت حضرت سیّدنا صدیق اکبررضی الله عنه اور حضرت سیّدنا امیر معاویه کے حوالے سے عقا کد میں بگر تی سوچ ، تکفیر کے معاملے میں راہِ اعتدال سے انحراف ،میلا دالنبی سالٹی آلیا ہے کی محافل وجلوس میں خرافات اور اعراس مقدسہ میں غیر شرعی رسوم ، تحفظ ناموس رسالت جیسے اہم فریضہ کے معاملے میں امت مسلمہ کی سستی وغفلت ،منبر ومحراب پر براجمان کچھ جابل خطباء کی طرف سے منبر ومحراب کے مقدس مہینہ میں منبر ومحراب کے تقدس وحرمت کو پامال کرنا ، رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں میڈیا پر اینکر پرسن اور اداکاروں کا دین کی من گھڑت تشریح کرنا وغیر ہم جیسی خرافات کی آپ نے نشاند ہی بھی کی اور اصلاحی ہدایات بھی بیان کی ہیں۔

ان علمی و تحقیقی مسائل پر تحقیق پیش کرنے پر محترم مفتی صاحب کوجس قدر خراج تحسین پیش کیا جائے ، کم ہے۔ بلا مبالغہ آپ کی تصنیف نے دور حاضر کی ایک بہت بڑی علمی واصلاحی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ یہ کتاب ہر عام وخاص کی ضرورت ہے ، لہذا ہر مکتبہ اور لائبریری کی زینت ہونی چاہیے، مساجد کے ائمہ وخطباء، مدارس کے اساتذہ وطلبہ اور ہر مسلمان کواس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے۔

دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم وعمل اور تقریر وتحریر اور خدمت دین میں مزید خلوص و برکت عطافر مائے اور پروردگار عالم مفتی صاحب کی اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے اس کتاب کو قبولیت عام بخشے اور قبلہ مفتی صاحب کواس کار خیر پراجرعظیم عطافر مائے۔ استاذ الاساتذه حضرت علامه مفتى محمر سليمان رضوى چشتى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة شيخ الحديث، دارالعلوم انوارِ رضا، راولپنڈى

#### بِستِمِاللّٰهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

بدایة علم خِلقتِ انسان کے ساتھ وصفِ لازم بلکہ داخ ہے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی ان کوعلم عطا کر دیا گیا۔ جوں جوں افرادا نسان بڑھے، تقاضا ہائے علم بڑھتے گئے اور علوم کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہیں اگر تقسیم اُولی میں دو حصوں پر تقسیم کیا جائے تو منقولات اور معقولات کہلائیں گے، جب کہ ان میں ترجیح منقولات کو ہے، اس لیے کہ یہ دنیا میں ذحیل کا میا بی ہیں اور بنیا دی وجہ ترجیح منقولات کی ہے کہ وہ موقوف علی انتقل ہیں، ان کا بنیا دی ما خذ قرآن مجید ہے اور اس کے ساتھ ہی حدیث موقوف علی انتقل ہیں، ان کا بنیا دی ما خذ قرآن مجید ہے اور اس کے ساتھ ہی حدیث مولوں ساتھ ہی اور بعد ہ مجتهدین ، فقہاء ، ستبطین ہیں۔ اس طرح ضرورت لازم بنے کہ ان کے بغیر زندگی محال قراریا ئی۔

ان سے ماخوذ علم کئی شعبوں میں تقسیم ، تقریر وتحریران میں نمایاں ہیں، حتی کہ اہل علم نے علم کی انواع واجناس ، فرائض وواجبات ، متجبات و مستحسنات کو نیز قرطاس پرجگہ دی کہ فرائض وواجبات کے ساتھ مستحسنات کو نہ صرف شامل کیا بلکہ یوں ترجیح دی جانے گئی کہ ان پر عمل پیرا ہونے سے کثر ت و تواب یقینی ہے، جوسبب نجات بن سکتا ہے۔

تا آئکہ کرم فرماؤں نے بجائے خودی کے خودنمائی کوتر جیج دی۔ اُمورمسخبہ کے بجالا نے بشمول اس غلطی کے کہ فرائض وواجبات کونظر انداز کر کے ریا کاری پر مبنی مستحبات کوتر جیج اس تزویر میں دی کہ اصل عبادات اور بنیادی علمی ضروریات اور مملی اقتصان دہ اقدامات وتقاضے معدوم ہونے گئے جتی کہ ہمارے احباب نے بھی ان ہی نقصان دہ

پہلووں کو اپنایا اور قوم کو حقیقی عملی اور علمی ضروریات سے دور رکھا۔اب اس خرابی نے تعلیم تعلم اور درس و تدریس کو نظر انداز کر کے ایسے معمولات میں مختور کردیا کہ اہل سنت، تعنیف و تالیف اور تعلیم و تعلم اور درس و تدریس سے محروم ہونے لگے بلکہ مکمل دور ہو چکے ہیں۔

حتیٰ کہ نباضِ ملت اسلامیہ حضرت العلام مولا نامفتی منیب الرحمن صاحب نے اس خامی کو نہ یہ کہ محسوں کیا بلکہ اصلاحِ امت کی راہ متعین کرتے ہوئے اس کے متباول نظام پیش کیا کہ ہمیں ان ریا کاری کے اعمال سے قدر سے دوررہ کر امت کی حقیقی اصلاح کرنی ہے اور یہ بوجھ اہل علم ،صاحبان طریقت نے اٹھانا ہے، اس تفصیل سے اس غلطی اور کمزوری کاحل پیش کیا ہے کہ شاید وباید۔

امید کی جانی چاہیے کہ تمام علاء اہل سنت اور مشارخ اہل سنت ان کی اس عنوان پر کھی تحریر الموسوم'' اصلاح عقائد واعمال" پر عمل پیرا ہوں گے تا کہ اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہواور اس میں درجہ اصلاح احوال کے ارشادات کو اپنایا جائے اور ہر ذمہ دار شخصیت اپنے اپنے حلقہ میں اس پر خود بھی عمل پیرا ہواور اپنے منتسین ، متعلقین ، متوسلین کو اس کتاب پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرے ۔ یوں اصلاح عقائد واعمال کا پہلوا تناا جا گر ہوکہ باقی احباب بھی اس کو اپنے لیے رشد و ہدایت کی راہ قرار دیں۔

دعاہے کہ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب قبلہ کی اس کاوش کو قبول فر مائے۔ تمام مسلمانوں کواس متعین کردہ راہ پر چلنے کی توفیق بالعموم اور اہل سنت کو بالخصوص عطاء فر مائے، (آمین ثم آمین)، ایں دعاءازمن واز جملہ جہاں آمین باد۔



استاذ العلمهاء حضرت علامه مجمد ليعقوب ہزار وى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة شيخ الحديث جامعه رضوية ضياء العلوم ڈى بلاك ،سٹيلائٹ ٹاؤن ، راولينڈى

> بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم

فقير پرتفصير غفَاكهٔ دَبُّهُ الْقَدِيْدِ نے رسالہ مبارکہ 'اصلاح عقا كدوا عمال " تصنيف لطيف حضرت علامہ مفتی منيب الرحمن اَدَامَ اللهُ تَعَالى فُيُوضَاتِهِمُ كا مطالعه كيا ہے ، ما شاء الله بہت عمدہ اور بہتر ہے اور جس قدر انہوں نے تحقیق فرمائی قابل تحسین ہے۔ یہ رسالہ مسائل صحیحہ مُحقَّقهُ مُنَقَّحه پرشتمل ہے۔ اس وقت ایسے مسائل بیان کرنے کی بہت ضرورت تھی کہ توام صحیح مسائل پائیں اور گراہی سے بحییں۔ اللہ تعالی مؤلف کو اس سعی جمیل کی جزاء جزیل عطافر مائے ۔ اس رسالہ کو المسنّت میں شائع ومعمول اور دنیا و آخرت میں نافع ومقبول فرمائے۔ المسنّت میں جاہ طاہ ویسین و الْحَدُدُ بِلّٰهِ دَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلِنَا مُحَدَّدٍ وَاللّٰهِ وَبَدِ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلِنَا مُحَدَّدٍ وَاللّٰهِ وَنِيهِ اَجْمَعِيْنَ۔ وَمَوْلِنَا مُحَدَّدٍ وَالْنِهِ وَصَحْدِهِ وَحِزْدِهِ اَجْمَعِيْنَ۔



استاذ العلماء حضرت علامه عبد الرزاق بهتر الوى حطاروى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّة مهتم وشيخ الحديث دار العلوم جماعتيه مهديه ، راوليندري

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُولِيهِ الْغَقَّارُ وَالصَّلُوةُ عَلَى النَّبِي الْمُخْتَارُوصَحَابَتِهِ الْاَخْيَارُ وَآلِهِ الْاَطْهَارِ
اَمَّا بَعْدُ! قَالَ اللهُ تَعَالَ: 'وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
إِلْاَمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَأُولَٰ إِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ -

ترجمه کنزالایمان:''اورتم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری ہے منع کریں اوریہی لوگ مراد کو پہنیۓ'

(آلعمران:104)

رَب تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اچھی باتوں کے حکم اور برائی سے رو کئے کا کام خود مصطفی کریم صلافہ آلیہ ہے نے فر مایا ۔ آپ صلافہ آلیہ ہے بعد صحابہ کرام رضی الله عنہم، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ نے مستحسن طریقے سے اسے سرانجام دیا۔ پھریہی کام علماء نے شروع فر مایا اور آج تک نبھا رہے ہیں اور قیامت تک بیسلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے والے علماء کومعرض وجود میں لاتارہے گا۔

یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہے کہ حق بات کہی جائے ، جومد لّل ہو، لا یعنی خرافات نہ ہوں ۔عقا کدواعمال ، ذکر واذکار ،خطابات وتقریر میں عُلُوّ اور حد سے تجاوز نے معاشر ہے کی اصلاح کی بجائے بگاڑ پیدا کیا۔

حضرت علامہ مفکر اسلام مدبر احوال مفتی اعظم مولا نا منیب الرحمن مُدَّظِلُهٔ الْعَالِيٰ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئر مین ہونے کی حیثیت سے آپ نے جس ذمہ داری کو نبھا یا اور نبھارہ ہیں اس کی تحسین و توصیف ہرذی شعور نے کی ، بلکہ ضروری ہے زیادہ سے زیادہ اس کی تحسین و توصیف کی جائے۔ چاند کے اعلان پر آپ کے کلمات طیبات س کر ہی سمجھ لیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو علمی کمال

عطا فر مایا اور آپ کے فقاویٰ کوروز نامہ جنگ کے جمعہ ایڈیشن میں محبت سے پڑھتا ہوں ،آپ زیادہ تر فقاویٰ رضویہ سے استدلال کرتے ہیں ۔مُدلَّلُ طریقے سے حق بیان کرنا آپ کا طرۂ امتیاز ہے۔

میلادالنبی سالٹھ آیہ ہے جلوس کے متعلق عُلُوّ کے خلاف روز نامہ جنگ میں آپ کے مطبوعہ فتو کی کو میں اپنی تصنیف "نجوم القرآن" میں شامل کر چکا ہوں ۔ مفتی صاحب نے اصلاح وعقا کد واعمال کتاب تحریر کر کے احسان عظیم فرما یا۔ایک ایک مضمون میرے دل کی آرز و ہے، میرے دل کا سرور اورروح کا چین ہے، بلکہ ہر منصف مزاج اورراوح تی پر قائم شخص کے دل کی آرز و ہے ۔ نعت خوانی اچھا کام ، لیکن نعت خوانوں کی تصاویر والے اشتہار برامل ہے۔ نعت خوانی جہاں قابل تعریف ہے وہاں نعت خوانوں کا پیسے مقرر کرنا قابل مذمت ہے۔ نعت خوانی قابل تحسین ہے، لیکن نمازوں کا ضیاع قابل مذمت ہے۔ پھر عقائد المسنّت کے خلاف جاہلانہ غلو والے اشتعار قابل مذمت ہیں۔

تقاریر وخطابات اگر قرآن وحدیث اورصالحین صادقه کے مصلحانه اقوال پر مشتمل ہوں، تو یقینا اصلاحِ عقائد واعمال کا ذریعہ ہیں۔ لیکن موضوع روایات اور باطل اقوال پر مشتمل تقاریر وخطابات عقائد بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ تقاریر میں جب نبی کریم صلّ اللّیٰ اور صحابہ کرام رضی اللّه عنهم کی سنت پر عمل ہوتو وہی شریعت میں مقبول ہیں، ورنه مردود ہیں۔ تقاریر میں ضرورت پڑنے پرایک انگی سے اشارہ کرنے پراکتفا ہوتو مسنون ہے، مقرر کبھی اسلے مجھی ہیٹے ، کبھی میز پر مکے مارے ، کبھی ادھر منه بنائے ، کبھی ادھر ، کبھی ادھر ، کبھی اربی گرائی گرائے ، کبھی بال بکھیرے اس سے تو بھانڈ مراثی الیجھے ہیں، ان کا کام ہی ڈرامے بازی ہے۔ دین کے مُبیّغ جب ڈرامہ باز بن جائیں، تو پھر وہ یقینا مُرَّز بے عقائد واعمال ہیں۔

مقررو جبلغ جب الله تعالی کی رضائے لیے تقریر کرے، بلانے والے ان کی حوصلہ افزائی کے لئے اس کی معاونت اپنی خوشی سے کریں تو وہ درست ہے، لیکن پیسے مقرر کر کے جبلغ کا جانا اور گویئے (مقرر) کو پیسے مقرر کر کے جلانا دونوں ہی قابل مذمت ہیں۔ آئ کل مقررین اور نعت خوانوں کا پیسے مقرر کر کے جانا اور محافل نعت کے منتظمین کا ہزاروں روپے مقرر کر کے انہیں بلانا دین اسلام کی تو ہین اور شریعت مصطفوی مائی اشاعت و تروی کو ہونہیں صافح اللہ ہے بغاوت ہے۔ ان کے مقاصد دین اسلام کی اشاعت و تروی کو ہونہیں سکتے ، معلوم نہیں در پر دہ مقاصد کیا ہیں؟۔ خانقا ہی نظام اور دین اسلام کی تبلیغ واشاعت کا منج جب تک صحیح نہیں ہوگا، تو مثبت نتائج نہیں نکلیں گے۔

نقابت کا ایک پیشے کی صورت اختیار کرنا ایک بدعت ہے، بہرو پیے نقیب جو وقت ضائع کرتے ہیں، اگروہ وقت کسی محقق عالم دین کو دیں تولوگوں کو مسائل کا پتا چلے۔ صرف گانے کی طرز پرنعتیں وتقاریراور وقت کے ضیاع کا سبب بننے والی نقابت پرمشتمل محافل میں جانے کی بجائے اللہ اللہ کرنا اور گوشنشینی بہتر ہے۔

کاش کہ اہلست کو تھے مدارس قائم کرنے کے فوائد تھے آئیں اور اپنے صدقاتِ جاریہ کا بیسہ ان پرخرچ کریں۔ دینی مدارس کا ہر معاطے میں ٹانگ اڑانا کہاں کا انصاف ہے؟ ، اللہ کرے ہر پاکستانی کو تھے آجائے کہ ملک کیوں ٹوٹا اور یہودونصار کی کے عزائم کیا ہیں۔ اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے ۔ تفضیلیوں نے اہلسنّت کے اتحاد کو افتراق میں بدل دیا ہے ، راقم نے بھی اپنی کتابوں''نجوم اتحقیق" اور''جوا ہر اتحقیق" میں احقاقِ حق کردیا ہے ۔ محترم منیب الرحمن مد ظلا العالی نے ایک ایک مسکلہ کو مُدلَّلُ اورُحُقَّق بیان کر کے اپنے عہد کے علماء کا فرضِ کفا بیا داکیا ہے ، اللہ تعالی آپ کو جزائے فیر عطافر مائے ، اور سعادت وتوفیق عطافر مائے ، آمین۔

پیرطریقت حضرت علامه صاحبزاده خواجه محمر حسن باروی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيّة سجاده نشین آستانه عالیه پیر بارو شریف، فتح پور، لیه

### بِستِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ بوئ گل، ناله دل

مفکر اسلام، نباض وقت، مفتی اعظم علامه پروفیسر مفتی منیب الرحمن دامَتُ بروکاتُهُمُ الْعَالِیَهُ وَ اَدَامَ اللهُ فُیُوضَهٔ بلاشبه عصر حاضر کے ایک عظیم فقیہ، جیدعالم دین، سچ عاشق رسول اور سواد اعظم مسلک المسنّت و جماعت کے حقیقی رہنما اور ترجمان بیں ۔ اعلی حضرت اسی سواد اعظم کے قائد ہیں، برصغیر پاک و ہندسمیت پوری ملت اسلامیدانہیں اپنا قائداور روحانی پیشوا مانتی ہے۔

خافین اہلسنّت آج اپنے او چھے، تھانڈوں اور طاغوتی قو توں کے بل ہوتے پر سواد اعظم کو بریلوی کہہ کرایک مسلکی برانڈ کا تاثر قائم کر کے عالمی سطح پر آھل السّنّة والحجہ اعقصہ سے الگ کرنے کی شعوری سازش کررہے ہیں اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ، مگر اس میں اپنوں کی مہر بانیوں کا بھی دخل ہے، حالانکہ اعلی حضرت کو اہلسنّت کے مسلّمہ امام شے، آپ امام اعظم سیّد نا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللّہ عنہ کے مقلد اور سلسلۂ طریقت میں قادری شے۔ آپ کو اپنے مولد کی نسبت سے بریلوی کہا جا تا ہے۔

اس تناظر میں ایسے حضرات کا وجود غنیمت اور اللہ تعالیٰ کافضل واحسان ہے، جوعہدِ حاضر میں اہلسنّت کو شیخ سمت لے جار ہے ہیں،علامہ اقبال نے کہا تھا: بھٹلے ہوئے آ ہو کو، پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو، پھر وسعتِ صحرا دے ان میں سرفہرست حضرت قبلہ مفتی صاحب ہیں ، جن کی زندگی کا ہر لمحه دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہے، ان کامشن کوئی نیانہیں بلکہ سکف صالحین کے مشن کی تجدید ہے، آپ کی فکر قرآن وسنت اور شِعا را سلاف کے تابع ہے، یہ المیہ ہے کہ ہر دور میں مصلحین کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے ہیں اور مفتی صاحب کو یہ کانٹے چننے پڑر ہے ہیں اور کی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیرا پنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ علامہ اقبال کے ان اشعار کی تصویر ہیں:

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی نفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند

امام البسنّت اعلى حضرت احمد رضاخان قادرى دَحِمَهُ اللهُ تعالى في كها تها:

نه مرا نوش زتحسیں ،نه مرا نیش زطعن نه مرا گوش بمدھے ،نه مرا هوشِ ذمے منم وکُنجِ خمولے که نه گنجد دروے جز مَن و چند کتابے و دوات و قلبے

انہوں نے دینی ،اخلاقی ،معاشرتی معاملات کی اصلاح اور بدعات کے خاتمے کے لیے اپنے قلم اور زبان کا بھر پوراستعال کیا اور آج کے اس پرفتن دور میں فسق و فجو راور بدعات و منگرات کے ردمین زبانی اور قلمی جہاد کی ایک نئی مثال قائم کی ۔ وہ امور جو فی الواقع بدعت ہیں یا جنہیں دینی شعار کی مخالفت کا ادنی شائبہ بھی ہے،خواہ وہ ہماری عملی زندگی میں ہوں، مساجد و خانقا ہوں میں ہوں اور عوام الناس جہالت کی بنا پراسے ثواب سمجھ کر کررہے ہوں، مفتی صاحب نے ان کے بارے میں صدائے میں پراسے ثواب سمجھ کر کررہے ہوں، مفتی صاحب نے ان کے بارے میں صدائے میں

بلند فرمائی اور کلمہ ٔ حق کہنے میں اپنے اور بیگانے میں تمیز رَ وانہیں رکھی۔انہوں نے ہر مقام یرقلم وزبان سے مدرسہ وخانقاہ کی حرمت کی یاسداری کی ۔زیرنظر کتاب 'اصلاحِ عقائدوا عمال 'اس تناظر میں لکھی گئی ہے، جو ہمارے کیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ مجھےعزیز القدرمولا ناغلام مرتضیٰ اعظمی کی وساطت سےمفتی صاحب کا حکم ملا كه ميں اس كتاب پراينے تا ترات كھوں، حالتِ سفر ميں ، ميں اس كا بالاستيعاب مطالعهٔ ہیں کر سکا کیکن چیدہ چیدہ مقامات کو دیکھا اور ہرمسکلے کوقر آن وحدیث ،سلف صالحین اورامام اہلسنّت اعلی حضرت احمد رضا خان قادری دَحِمَهُ اللهُ تعالى كے حواله جات سے مزین یایا۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب ہمارے مشائخ طریقت، نوجوان علماء وخطباءاور دین سے محبت رکھنے والے ہر فر د کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی ۔ میں اس کتاب کے تمام مندرجات کی مکمل تا ئیداورتو ثیق کرتا ہوں اور اہلِ خیرسے اپیل کرتا موں کہاس کتاب کی زیادہ سے زیادہ اشاعت اور ابلاغ کااہتمام فرما نمیں۔ ہمارے آستانے سے مجلّمہ''الفقیر'' کے مدیر محترم علامہ طاہر عزیز باروی زید محدهٔ وقباً فوقباً مفتی صاحب کی قلمی نگارشات کواس مجلّے میں شائع کرتے رہتے ہیں اور میں ان سے کہوں گا کہ اس کتاب''اصلاحِ عقائد واعمال'' کے اہم مضامین کو ماہنامہ''الفقیر'' میں شائع کرتے رہیں تا کہزیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھاسکیں۔ میری خواہش ہے کہ اصلاح کے سلسلے کوجاری رکھا جائے اور اس کتاب کے مزيد حصي هي آئين تاكه إحقاق حق اور إبطال بإطل كافريضه بكمال وتمام ادا مواورسب يرالله كي حجت قائم مو-الله كريم حضرت قبله مفتى صاحب كاسايا بهم په قائم ركھ اور ہمیں قرآن وحدیث کی تعلیمات مقدسہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائ ، آمِيْن بجاهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنا وَمَوْلنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَاصْحَابِه أجْبَعِينَ \_ دعوت بالحكمه وموعظهُ مُسنه كم مثيل مجسم حصل المحسم على من المحسم على من المحسن المحسل المحسل المحسل المحسل المحسل المحسل المسلم المحسل المسلم المسلم

بسنم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

قبلہ مفتی منیب الرحمٰن صاحب کا قیمتی وجوداس عہدِ زبوں کے لیے سر مایۂ افتخار اور نادرِ روز گار ہے۔ آپ کے علمی وفکری خطابات اور مختلف رسائل وجرائد میں چھپنے والی منزل نواز تحریریں امت کی صحیح رہنمائی کا موثر ذریعہ ہیں۔ اہلسنّت وجماعت میں در آنے والی خرافات اور ان کے تدارک کے لیے آپ کی جرأت رِندا نہ اور کاوشیں قابلِ تقلید بھی ہیں۔ یہی اہلسنّت وجماعت اور اسلام کی حقیقی شاخت اور روثن چہرہ ہے، جے بعض لوگوں کی جہالت، ہٹ دھرمی ، افتاد طبع اور سطی مفادات نے دھندلا کر رکھ دیا ہے۔

مفقی صاحب نے ''اصلاحِ عقائد واعمال'' کے ذریعے اسلام کا اصلی روپ اور حقیقی چہرہ اجال دیا اور جُہلاء وسُفہاء کی جانب سے ڈالی گئی دھول ہٹا کرمسلک کی حقیقی تصویر واضح کر دی ہے تا کہ سب پر جحت قائم ہوجائے کہ ہمارے عقائد وہ نہیں ہیں جو بے دین ملئوں، جاہل پیروں اور وعظ فروش مولویوں کے کر داروعمل سے ظاہر ہور ہے ہیں، بلکہ ہمارے عقائد واعمال قرآن وحدیث کی تعلیمات کا عکسِ جمیل ہیں۔ اپنے حصے کا کام سرخروئی کی صفانت ہے جو ہمارے ممدوح کر گزرے۔ دریں حالات یہ راستہ اگر جہ بہت پیجیدہ کھن اور حوصلہ فرسا تھا، کیکن:

آئین جوال مردال حق گوئی و ب باک اللہ کے شیرول کو آتی نہیں روباہی اب اس کی اشاعت وترسیل ہماری دینی ومسلکی ذمہ داری ہے۔ میرے خیال میں اس کتاب کومخلف زبانوں میں منتقل کر کے پوری دنیا تک پہنچانا وقت کی اشد ضرورت بھی ہے اور ہمارے لیے وسیلہ سعادت بھی۔ ہمارے فکری مخافین کو ہمارا حقیقی چہرہ اس آئینے میں دیکھنے کی توفیق ملے تو زبانِ طعن زہرا گلنے کی بجائے غلط نہی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوجائے گی۔اللہ جات شائہ اس کتاب کو امت کے لیے نافع بنائے اور مفتی صاحب قبلہ کو محرِ خضر نصیب کرے، حیاتِ جاودانش دہ کہ حسنِ جاوداں دارد۔



حضرت علامه حافظ محمد رمضان اولیمی زِیْدَ مَجْدُهُمُ ناظم اعلی جامعه ریاض المدینه جی ٹی روڈ، گوجرا نواله

> بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلَّى عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم

مفتی اعظم پاکستان جناب علامہ منیب الرحمٰن کی کتاب 'اصلاحِ عقائدوا عمال'
کو چیدہ چیدہ مقامات سے پڑھنے کا موقع میسرآ یا جو ہمارے لیے ایک سعادت ہے۔
مسلک حق اہلسنّت و جماعت کا مصداق جو صحابۂ کرام ، تابعین کرام ، تبع
تابعین ، ائمہ مجہدین اور سلفِ صالحین کے شعارِ حق وصداقت اور سوادِ اعظم کا جادہ مسلک ہے شعقیم ہے ، مفتی صاحب ہمارے مسلک کے حقیقی ترجمان ہیں ، انہوں نے اسے خرافات کی میل جھاڑ کر اپنی اصل شکل میں پیش کیا ہے اور تمام علماء کی جانب سے ذھے داری کو نبھایا ہے۔

''اصلاحِ عقائد واعمال'' پڑھنے کے بعد بے ساختہ دل کی گہرائیوں سے ان کے حق میں دعائے خیر زبان پر آتی ہے کہ اللہ سجانۂ وتعالی انہیں اسی طرح اِحقاقِ حق اور اِبطالِ باطل میں سرخرور کھے، آمین۔



# حضرت علامه محمد احسان الله نقشبندي ذِيْكَ مَجْكُهُمُ مدرس ومفتى، جامعه مدينة العلوم، گوجرانواله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُ لا وَنُصَلَّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم، أَمَّا بَعْدُ!

مفتی شہیر مولانا منیب الرحمٰن صاحب دامّر ظِلّهُ کی مختر کتاب''اصلاحِ عقائد واعمال'' کے اکثر حصے کے مطالعے سے مشر ف ہوا ،اسے دلائل و براہین سے مزین و مبر ہمن اور مسلکِ حق المسنّت والجماعت کے موقف کے عین مطابق پایا۔خاص طور پر قرآن وسنت کے دلائل کے ساتھ ساتھ اکثر مسائل میں فقاد کا رضو بیاور امامُ اهلِ السّنّة دَحِمَهُ اللّهُ تَعَالیٰ کی دیگر کتب سے اپنے موقف پر تائیدی حوالہ جات پیش کرنا، کتاب مذکور کی صحت کی بین دلیل ہے۔امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علمائے حق کی امتیازی مثان ہے۔امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علمائے حق کی امتیازی شان ہے۔امر بالمعروف اور اس معاملے میں اچھی پیش رفت فرمائی شان ہے۔مولی کریم ان کی سعی جلیلہ کو بار آور فرمائے اور اس کتاب کو سرگردان ہائے بادیہ طلالت کے لیے وسیلہ کرایت بنائے، آمین۔

#### تائيد:

مفتی احسان الله صاحب نے کتاب 'اصلاحِ عقائد واعمال' کا جامع تعارف کھے دیا ہے، میں اس سے کلی طور پر منفق ہوں ،الله تعالی مفتی صاحب کو دارین کی سعاد تیں عطافر مائے ،جنہوں نے وقت کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔
حضرت علامہ قاری اکرام اللہ مجدد کی ذِیْکَ مَجُدُهُمُمُ نظم ، جامعہ مدینة العلوم ، گوجرا نوالہ

حضرت علامه سجاد حسين حنيف محمدى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة جامعه رياض الاسلام، گوجرانواله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

مفتی منیب الرحمٰن صاحب کی شائع کردہ کتاب 'اصلاحِ عقائد واعمال' کا چند مقامات سے مطالعے کا شرف حاصل ہوا، جس سے بتا چلا کہ آپ نے مرض کی تشخیص کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ اس کتاب میں مفتی صاحب نے جن عقائد واعمال کی اصلاح کا بیڑ ااٹھایا ہے، موجودہ دور میں اس کی سب سے بڑی ضرورت تھی، اس پر عمل پیرا ہوکر ہم روثن زندگی کی طرف پلٹتے ہیں۔ مفتی صاحب ضرورت تھی، اس پر عمل پیرا ہوکر ہم روثن زندگی کی طرف پلٹتے ہیں۔ مفتی صاحب مسلکِ حق اہلسنّت و جماعت کے ترجمان ہیں، ان کا انداز بیان مدلّ اور آسان ہے، اس سے ہرکوئی فیض یاب ہوسکتا ہے۔ اس کتاب میں صرف خرافات کی نشاندہی پر اکتفائییں کیا، بلکہ عقائدواعمال کی شیخے اور حقیقی صورت کو بھی واضح کیا ہے۔ الکتفائییں کیا، بلکہ عقائدواعمال کی شیخے اور حقیقی صورت کو بھی واضح کیا ہے۔ الہسنّت میں نفوذ کرنے والی خرابیوں کا سبب دین کا لبادہ اوڑ سے والے بی خمل خطیب، بیشہ ورنعت خوان اور مذہب سے بے زار دانشور ہیں، کسی نے سیخ کہا ہے: اور خرابیوں کا سبب دین کا لبادہ اوڑ سے والے بی خرابیوں کا سبب دین کا لبادہ اوڑ سے والے بی خرابیوں کا سبب دین کا لبادہ اوڑ سے والے کو ایک خرابیوں کا سبب دین کا لبادہ اوڑ سے والے بی خرابیوں کا سبب دین کا لبادہ اوڑ سے والے بیا کہ قافلہ کیوں لٹا کو اور مرکی نہ بات کر، بیہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا

مجھے رہزنوں سے گِلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے مفتی صاحب نے رہزنوں سے مسلک کے روشن چہرے کو بچانے کے لیے رہبری کا حق ادا کیا ہے، دعا ہے اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب اوران کے رُفقاء کو جزائے خیر عطافر مائے اوراُن کی اس عی جمیل کو ماجور فرمائے اور قبولِ عام عطافر مائے، آمین۔



# حضرت علامه حافظ محمد اشرف سعيدى دامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة نظرت علامه على دارالعلوم جامع غوشيه (عيدگاه) پتوكي

بِسهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ اللهِ الْكَرِيمِ ، اَمَّا بَعْدُ!

بخدمت اقدس حضرت قبله مفتى منيب الرحمٰن صاحب حَفِظَكُمُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ كُلِ سُوْءِ السلام عليكم ورحمة الله و بركانة!

محترم جناب علامہ غلام مرتضیٰ صاحب زید مجدہ نے آپ کی تالیف''اصلاحِ عقائد واعمال'' سے شاد کام فر ما یا اور اسے پڑھ کراپنے تا ٹرات کے اظہار کی ترغیب دلائی، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں۔

ایسے رہنماؤں کا دست وباز و بنناسب کے لیے باعث شرف ہے اور آپ کو خراج تحسین پیش کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالی آپ کو دنیا وآخرت میں مزید عزتوں سے نوازے، آمین بجاہ سیّدالم سلین صلّ اللّٰیہ اللّٰہ الل



استاذالعلماء حضرت علامه حافظ بشيراحمه فردوى گولژوى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّة مهتم وشیخ الحدیث، جامعة الفردوس، حاصل پور، ضلع بهاولپور

بِسِٹ اللّٰاءِ الدَّحْنِ الدَّحِنِ الدَّحِنِ الدَّحِنِ مَ در دِ دل رکھنے والے پیرِ طریقت صاحبزادہ سیّدخلیل الرّحمٰن شاہ صاحب زيرمجدهٔ نے اتوار 10 ستبر 2017ء جامعہ غوشیہ حنفیہ عارف والا میں عظیم الشان " تاجدازِتتم نبوّت كانفرنس" منعقدكى -أس مين خصوصى طور يرمفكّر إسلام، ببّاض قوم حضرت العللّ م مفتى محمد منيب الرحمن صاحب صدر تنظيم المدارس المسنّت يا كستان و چيئر مين مرکزی رؤیت ہلال تمیٹی یا کستان تشریف لائے۔کانفرنس کے مین سیشن سے پہلے تنظیم المدارس اہلسنّت پاکستان کے زیر اہتمام کئی ڈویژن کے اکابر اورنمائندہ علماء کے ساتھ مفتی صاحب کی ایک خصوصی نشست منعقد ہوئی اور آپ نے اس سے خطاب کیا، بیا ہتمام پیرصاحب کےصاحبزاد ہےاور تنظیم کے کوآ رڈینیٹر علامہ سیّدمجمدا حمد شاہ بخاری زيدمجدُ وْ نِهِ كَمِيا تَهَا اوربياُن كِي انتظامي صلاحيت كا آئينه دارتها \_

اس موقع پر مفتی صاحب نے مجھ سے فر مایا:'' میں نے موجودہ حالات کے تناظر میں''إصلاح عقائدواعمال'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے، آپ اِس براپنی رائے کا إظهار فرمائیں''۔ بندہ ناچیز نے اِس کتاب کا مطالعہ کیا،عصر حاضر میں المِسنّت وجماعت كوجومسائل دربيش ہيں،آپ نے احسن انداز میں ان كا شرى حكم بیان فرما یا ہے۔ دراصل کچھ عرصہ سے اہلسنّت و جماعت کے عقائد واعمال میں کئی خرابیاں درآئی ہیں ،ان کے مجملہ اسباب بیرہیں: جاہل خطباء، بےعلم پیران عظام اور ہے عمل نعت خواں حضرات نے اہلسنّت و جماعت کے عقائد کو بیان کرنا شروع کر رکھاہے، جبکہ وہ خود قرآن وسنّت کے فہم سے خالی ہیں ۔انہیں خودعقا کدومسائل کا صحیح اِدراکنہیں،جس کی وجہ سے خرابی بڑھتی چلی گئی۔ -

جولوگ صاحب علم تھے، اُنہوں نے مصلحت کالبادہ اوڑ ھالیا اور عموماً خاموشی اِختار کی ،اس کے نتیج میں جہلاء کو پھلنے پھو لنے کا موقع ملا۔اس پربعض حضرات نے کسی حد تک اس کے سدّ باب کی کوشش کی ، ان میں خاص طور پر میرے شیخ طریقت نصير ملت صاحبزاده علامه سيدنصيرالد بن نصير دَحِمَهُ اللهُ تَعَالى كانام نامى سر فهرست ہے۔ابعصرِ حاضر کےمفکر ،مصلح توم اورامتتِ مسلمہ کا دردر کھنے والے قبلہ مفتی محمّد منیب الرحمٰن صاحب زیدمجدۂ نے توانا آواز بلند کی اور جہاد باللّسان کے بعد جہاد بالقلم كا آغاز كيا ہے اور ہرمسله كو يورى وضاحت كے ساتھ نہايت آسان اور عام فہم انداز میں دلائل کےساتھ بیان کیا ہے۔البتہ بعض مقامات پر فقط فآوی رضویۃ شریف کے حوالہ جات پراکتفا کیا ہے،اگر چہ إمام اہلسنّت کا نام ہی سندہے،لیکن بہتر ہوتا کے إن كے ساتھ قرآن وسنّت كے حوالہ جات سے مسئلہ كو واضح كيا جاتا تا كه كسى كو إنكار كى گنجائش نہ رہتی۔ بندہ ناچیز کی گزارش ہے کہ علاء ومشایج اہلسنّت اور امّت کا درد رکھنےوالے اِس قلمی جہاد میں مفتی صاحب سے تعاون فر مائیں تا کہ اہلسنّت و جماعت کے عقائد واعمال پر اغیار کے رکیک الزامات واتہامات کاتسٹی بخش جواب آ جائے اوراینے برائے ہرایک کو پتا چلے کہ ہماری جماعت اِن خرافات سے منز ہ اور مبرّ ا ہے۔آخر میں دعاہے کہ اللہ کریم قبلہ حضور مفتی اعظم یا کستان کی اِس کاوش کوشرف قبوليّيت عطافر مائے ،آمين بجاه النّبي الكريم صلّاتناليّاتي \_



ر هبر شریعت پیرِ طریقت علامه پیرسیّدخلیل الرحمٰن شاه بخاری دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَة چیف آرگنائز رجماعتِ اہلسنّت پاکستان سجاد نشین آستانهٔ عالیه قادر بیمنظور العارفین مُعیکوان شریف، عارف والا

بِستِمِاللهِ الرَّحْنِي الرَّحِيْمِ

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّي وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمُ!

ٱلْحَهُ لُ بِلّٰهِ الَّذِى آعُلَى دَرَجَةَ الْهُؤُمِنِينَ الْهُتَّقِينَ ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْكَابِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْهَادِيْنَ الْمَهُدِيِّيْنَ وَتَابِعِيْهِمُ وَتَبَعَتِهِمُ مِنَ الْكَبُورِيِّيْنَ وَتَابِعِيْهِمُ وَتَبَعَتِهِمُ مِنَ الْاَئْبِيَاءِ وَالْمُسْتَنْبِطِيْنَ خُصُوصًا عَلَى الْإِمَامِ إَنِى حَنِيْفَةَ سِمَاجِ الْأُمَّةِ مِنَ الْاَئِسَةِ الْمُسْتَنْبِطِيْنَ خُصُوصًا عَلَى الْإِمَامِ إَنِى حَنِيْفَةَ سِمَاجِ الْأُمَّةِ إِمَامِ الْمُسْتَعِيلُ الْعُلَامَةِ وَالْمُحَدِّثِينَ اللَّيَوْمِ الدِّيْنَ ، اَمَّا بَعْدُ!

الله رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور انبیاء سال الله آیا کی ذات اقدس پر درود وسلام کا نذرانه پیش کرنے کے بعد عرض گزار ہوں کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن دامت بر کا تہم العالیہ کی خلوص و محبت سے تحریر کردہ کتاب 'اصلاح عقا کدواعمال' پڑھ کر بے حدد کی اطمینان وسکون اور خوشی محسوس ہوئی کہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم اور رسولِ محرم سالٹھ آیا پہر کی نذر عنایت سے آج بھی حقیقی مصلحین امت موجود ہیں اور وہ تا قیامت ان شاء اللہ تعالی موجود رہیں گے۔

انہی حقیقی مسلحین امت میں سے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب ہیں، جوہر معاطع میں کسی ' لومیة لائِم'' کی پرواہ کیے بغیر شرعی اصول وضوابط اور احکامات کی پابندی پرزور دیتے ہوئے ہر بڑے اور چھوٹے کوفوراً تنبید فرمادیتے ہیں۔ آپ کی پہتصنیف مبارک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ جہاد بالقلم کی زندہ مثال ہے کہ کسی کی تو ہیں و تنقیص کیے بغیر آپ نے قرآن وحدیث، ائمہ مجہدین اور

مفسرینِ کرام کے اقوال کے ذریعے وار ثین منبر ومحراب کی خصوصاً اورعوام الناس کی عموماً اصلاح فرمائی۔

اگرامتِ مسلمہ کا ہرآ دمی مفتی صاحب کے پندونصائے سے بھرے اقوال پر عمل پیرا ہوتو یقیناً امتِ مسلمہ آج پھراپنے اسلاف کا وہی مقام حاصل کرلے گی ،جس کو آج وہ کھو چکے ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے اس شعر کا مصداق بنے ہوئے ہیں:

تھے وہ آباء تمہارے ہی، مگرتم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے، منتظر فردا ہو

لیکن اگر ہم قرآن وحدیث اور اقوالِ سکف کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم پاکستان زید شرفۂ کی اس تصنیفِ لطیف پر عمل پیرا ہوں تو وہ دن دور نہیں جب امتِ مسلم مجتمع اور متحد ہوکر باطل کا مقابلہ کرنے میں سرخرو ہوگی۔

آخر میں دعاہے کہ اللہ رب العزت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کوصحت وعافیت کے ساتھ عمرِ خضری عطافر مائے اور اسی طرح اصلاحِ امتِ مسلمہ کے لیے دن رات کام کرتے رہنے کی سعادت عطافر مائے۔اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب''اصلاحِ عقائد واعمال'' کوشرف قبولیت عطافر ماتے ہوئے امتِ مسلمہ کے لیے نافع بنائے، آمین بجاہ النبی الا مین صلاحی اللہ میں مسلمہ کے لیے نافع بنائے، آمین بجاہ النبی

#### تائيدكنندگان:

(۱) حضرت علامه صاحبزاده پیرسید محمد احمد بخاری زِیْدَ مَجْدُهُمُّهُ کوآرڈ پینیر ضلع پاکپتن ، نظیم المدارس المسنّت پاکستان (۲) صدر المدرسین علامه عبدالرسول رضوی زِیْدَ مَجْدُهُمُ تائيدات وتصديقات علماء ومشانخ اہلسنّت و جماعت صوبہ سندھ استاذ العلماء حضرت علامه جميل احمد يعيمى ضيائى چشتى صابرى دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة استاذ العلمات دار العلوم نعيميه، فيدُّر ل بي ايريا، كراچى

> بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُ هُ وَنُصَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ سِخْنِ جَمِيلِ

اللہ تعالی کے فضل وکرم اور اس کے محبوب مکرم صلی ٹائی ہے فیضان کرم سے زمانہ قدیم سے علمائے رہانی اور مشائ حقّانی نے حق کی تائید اور باطل کی تر دید نیز مسلک اہلسنّت پر بھر پور کام کیا اس سلسلے میں علمائے فرنگی ،علمائے بدایوں ،علمائے بریلی ،علمائے رام پور ،علمائے مراد آباد ،علمائے خیر آباد ،علمائے کھجو چھا شریف نیز علمائے کرام مشائ عظام سیال شریف اور گولڑ ہ شریف کی خدمات تاریخ کے درخشاں اور تاباں ابواب میں موجود ہیں۔

اس سلسلے میں ، میں اگران تمام علمائے کرام اور مشایخ عظام کے درس وتدریس ، تبلیغ وارشاد اور علمی و تحقیقی تصانیف کا ذکر کروں تو ایک ضخیم اور عظیم کتاب مرتب ہوسکتی ہے، لیکن سرِ دست میں اسی پر اکتفاء کرتے ہوئے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔

ہمارے زمانے میں بھی عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کے حامل پیدا ہونا شروع ہوئے ،جن کے تعقب اور تر دید کے لیے دار العلوم نعیمیہ میں 13 اپریل میں 2017 کو دس بچے صبح اہلسنّت کے علمائے کرام ومشائخ عظام کا ایک اہم اجلاس زیرصدارت حضرت علامہ قاضی مفتی منیب الرحمن مہتم دار العلوم نعیمیہ و چیر مین مرکزی

رؤیت ہلال تمیٹی پاکستان منعقد ہوا،اس اجلاس میں راقم الحروف کے علاوہ شرکائے کرام کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں:

(۱) علامه پیرغلام رسول قاسی که در فیق الحسنی (۲) علامه مفتی محمد فیق الحسنی

(٣) علامه مفتی محمد الیاس رضوی اشر فی ( ۴ ) علامه مفتی محمد اکمل مدنی قادری

(۵) علامه فتى محمد ابو بكرصديق الشاذلي (۲) علامه محمد رضوان احر نقشبندي

(۷)علامه فتى احماعلى سعيدى (۸)علامه فتى محمد اساعيل نورانى

(٩) علامه فتى محمد عابد مبارك (١٠) علامه فتى محمد وتيم اختر المدنى

(۱۱) علامه مفتى خالد كمال (۱۲) علامه مفتى محرعمران شامي

(۱۳) علامه سيّدنذ يرحسين شاه (۱۴) علامه فتي مُحدر آصف

(١٥) علامه فتى محدنذ يرجان تعيمى (١٦) علامه فتى محمد عبدالله نوراني

بحدہ تعالی اتفاق رائے سے ایک کتاب بنام ''اصلاحِ عقائدو اعمال''
ترتیب دینے کی تائید کی گئی۔ یہ کارِ عظیم الحمد للہ مکمل کرلیا گیا ہے اور ان شاء اللہ العزیز
کتاب عنقریب منظر عام پر آرہی ہے۔ میں اس کتاب کی تکمیل پر تمام علمائے کرام اور
مشائ عظام کودل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ رب
ذوالجلال اپنے حبیب مکرم دَوْف و دَحِیْم مِلْ اللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ ا

رہتا ہے نام باقی کتابوں سے، اے امیر! اولاد سے تو بس، یہی دوپشت جار پشت



حفرت علامه مفتی محمد ابرا ہیم قادری دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَة مفتی اعظم سندھ و شیخ الحدیث، جامعه غوشید رضویہ سکھر سابق رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان

## بِستِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيمِ

مفتی منیب الرحمن صاحب کی مرتبه کتاب بعنوان' اصلاحِ عقائد واعمال" گزشته دنول مجھے موصول ہوئی اور میں نے روزانہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں نے اس کو بچانوے فیصد بالاستیعاب پڑھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو پانچ فیصد میری نظر سے نہیں گزری ، ان شاء اللہ وہ بھی بچانوے فیصد کی طرح مُک لَاں ومُبَرَهَن ہوگی۔

اس کتاب کے مندرجات سے مجھے کمل اتفاق ہے اور میں اس کی تصدیق، توثیق اور تصویب کرتا ہوں اور الحمد للہ! مجھے اس سے سوفیصد اتفاق ہے، کیونکہ یہ ساراعلمی موادعقا کدوا عمال کی اصلاح سے متعلق ہے۔

میں دعا کرتا ہوں ہے اللہ رب العزت آپ، آپ کے رُفقاء اور اُن تمام اہل علم واہلِ فکر ونظر، جن کااس مشن میں آپ ک<sup>علم</sup>ی اور فکری تعاون حاصل رہا، کواجرِ عظیم عطا فرمائے ، اس کاوش کو اہسنّت و جماعت میں اصلاح کا ذریعہ بنائے اور قبولِ عام عطا فرمائے ، اس کی اشاعت ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔



استاذ العلماء حضرت علامه مفتى محمد رفيق حسنى دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة مهم وشَخ الحديث جامعه اسلاميه مدينة العلوم گلستانِ جو هر، بلاك ١٥، كراچى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

حَامِدًا وَّمُصَلِّمًا وَّمُسَلِّمًا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْبَعِيْنَ اَمَّا اَبَعُدُ! میں نے کتاب''اصلاح عقائدواعمال"ابتداسےانتہا تک حرفاً حرفاً دیکھی، میں اس کے تمام مندرجات سے حرف بحرف منفق ہوں۔

میں اس کتاب کی تصدیق اور تصویب کرتا ہوں۔ موجودہ حالات میں اصلاح عقا کداوراحوال کی اشد ضرورت تھی اوراس کے لئے انداز بھی قدر ہے جارحانہ مناسب تھا، کیونکہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، ایسے حالات میں زجراور تشدید سے اصلاح ہوتی ہے۔

بحدہ تعالیٰ! مفتی صاحب نے موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنی تحریر کا انداز جارحانہ اور سخت رکھا ہے، بعض علماء اسے ناپیند کریں گے مگر در حقیقت اسی انداز سے ہی اصلاح کا عمل موثر ہوسکتا ہے۔ مفتی صاحب کا مسلک اہلسنّت وجماعت کے لوگوں کے ساتھ اخلاص شک اور شبہ سے پاک ہے۔ علماء اور مشائ کی اصلاح سے ہی عوام کی اصلاح ہوگی۔ آج کل کی خرافات علماء کی نرمی اور مداہنت کی وجہ سے ہور ہی ہیں۔ بے شک اسلاف ہمیشہ اصلاح کے معاملات میں شدت سے کام لیتے رہے ہیں، کتب فقہ کے اکثر فقاو کی زجراور تو تے اور اطلاق کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی کوشش اور کا وش کو کا میا بی عطافر مائے، آمین میں۔

استاذ العلماء حضرت علامه سيّد عظمت على شاه بهدانى حَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّة بانى ومهتم وصدر دار العلوم قمر الاسلام بانى وصدر شاه بهدان ٹرسٹ انٹریشنل

# بِسْ جِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْجِ

رب رحیم ورحمٰن نے اپنے عبد منیب حضرت علامہ مفتی منیب الرحمٰن حَفظَهُ اللهُ اللهُ اللهُ علی معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان صلاحیتوں کواعلیٰ وینی وملی مقاصد کے لیے نہایت شائنگی اور عمد گی سے بروئے کارلانے کی پیہم توفیقات بھی عطافر مائی ہیں۔اللہ تعالیٰ کی تائیدونصرت اور لطف وعنایت سے حضرت مفتی صاحب زید مجدہ امت مسلمہ کی صلاح وفلاح کے لیے بھر پوراور پرخلوص زبانی وقلمی جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں۔

آپ کی زیر نظر تالیف 'اصلاح عقائد واعمال' اس اصلاحی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس میں آپ نے مسلکِ اہلسنّت و جماعت ، جس کی پہچان اور امتیازی شان ہی راہ اعتدال ہے ، کے بعض افراد وطبقات میں نفوذ کرنے والی اعتقادی وعملی شان ہی راہ اعتدالیوں بلکہ بعض خرافات کی اصلاح کی سعی مشکور فرمائی ہے اور اسے علاء ومشائح اُھُلُ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَة کی تائیدات وتو ثیقات سے مزین کیا ہے، اس سے اس کتاب کی ثقابت ، حقانیت اور صحتِ معنوی ہر شک وشعیہ سے بالاتر ہوگئ ہے، آپ نے تمام علاء ومشائح کا فرضِ کفا بیادا کر کے انہیں بھی عنداللہ اور عندالناس سرخرو ہونے کے تمام علاء ومشائح کا فرضِ کفا بیادا کر کے انہیں بھی عنداللہ اور عندالناس سرخرو ہونے کا اعزاز عطافر ما یا۔ اس اعتبار سے آپ کا عوام اہلسنّت کے ساتھ علماء ومشائح اہلسنّت کے مصاحبین ، معاونین اور مؤیدین بجاطور پر کھی احسان ہے جس پر آپ اور آپ کے مصاحبین ، معاونین اور مؤیدین کے شخت اللہ کو تکانی اُحسَنَ الْجَوَاءَ وَسُونَ اللّهُ تَعَالَىٰ اَحْسَنَ الْجَوَاءَ وَاجُونَلُ عَلَيْهِمُ الْلَهُ تَعَالَىٰ اَحْسَنَ الْجَوَاءَ وَاجُونَلُ عَلَيْهِمُ الْلَهُ تَعَالَىٰ اَحْسَنَ الْجَوَاءَ وَاجْوَلُ عَلَيْهِمُ الْلَهُ تَعَالَىٰ اَحْسَنَ الْجَوَاءَ وَاجْزَلُ عَلَيْهِمُ الْلَهُ تَعَالَىٰ اَحْسَنَ الْجَوَاءَ وَاجْزَلُ عَلَيْهِمُ اللّهُ تَعَالَىٰ اَحْسَنَ الْجَوَاءَ وَاجُونَلُ عَلَيْهِمُ الْہُوکَاتُ۔

حضرت مفتی صاحب زید فضلہ نے جس دردمندی اور دل سوزی سے یہ تالیف فرمائی ہے ،امید واثق ہے کہ خشیت ِ الٰہی اور درد ملت رکھنے والے ارباب شریعت وطریقت کے لیے بیطمانیت اور فرحت کا باعث بنے ہے۔ کیونکہ اہلسنّت وجماعت بہے حد طمانیت وراحت اور انبساط ونشاط کا باعث بنی ہے۔ کیونکہ اہلسنّت وجماعت کی موجودہ درماندگی وزیونی کے در مال اور اس کے بعض افراد وطبقات کی ہے اعتدالی و ہے راہروی کی اصلاح کے لیے اس کی اشد ضرورت تھی۔

رب قد یر مجھ فقیر پر تقفیم کو بھی اس نیج پر زبان وقلم کے ذریعے اصلاحی کوشش وکاوش کی تو فیق عطافر مار ہا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ جمعہ کے خطابات کے علاوہ دیگرا جماعات خاص طور سے اعراس بزرگانِ دین کے اجماعات میں تو فیق نصیب ہوتی رہتی ہے۔ جنوبی افریقا میں اہلسنّت و جماعت کے دینی وروحانی حلقوں کے اجماعات اور معمولات بھی بے اعتدالی اور بے راہ روی سے دو چار ہیں، وہاں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ راقم آثم کو ۲۰۰۲ء سے ان اجماعات وتقریبات میں مدعوکیا جاتا کے صاصل کرنے والے خطابات کے شعار سے ہٹ کر اصلاحی گفتگو کی تو فیق نصیب ہوتی حاصل کرنے والے خطابات کے شعار سے ہٹ کر اصلاحی گفتگو کی تو فیق نصیب ہوتی ہے۔ راقم آثم کو مذکورہ بالا بے اعتدالی و بے راہ روی اور اختراعات وخرافات کی اصلاح کی جانب فاضل مؤلف مفتی منیب الرحمٰن حفظہ اللہ الرَّحمٰن کو تو جددلانے کی تو فیق بھی نصیب ہوئی تھی۔ تو فیق بھی نصیب ہوئی تھی۔

الله رب العزت كى رحمت وعنايت سے اميد وار بول كه 'ألداً لُ عَلَى الْخَيْدِ كَفَاعِلْم ' كَفَاعِلْم ' كَفَاعِلْم ' كَا مصداق صلاح وفلاح كاس عظيم كارِ خير ميں شامل اجركرليا جاؤں گا۔ وَمَا ذُلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْر، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر، وَالْإِجَابَةِ جَدِيْر.

سبا اوقات منکرات ممنوعات وکروہات کے سد باب کے لیے مشتبہات ومباحات و مستجات میں تعافی استحادات میں تعافزات کے انسداد کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، جب دوا کے ذریعہ مرض کا علاج نہ ہوتو آپریشن کی نوبت آجاتی ہے، اس کی نظائر زیر نظر کتاب میں بھی ہیں، میں اختصار کو لمحوظ رکھتے ہوئے صرف ایک نظیر پیش کرنے پراکتفا کرتا ہوں: تفضیلی اہلستت سے خارج ہیں:

حضرت ابوبرصدیق رضی الله تعالی عنه کواس امت میں انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ما ننا اہلسنّت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کے برخلاف کسی اور صحابی خواہ حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی رضی الله عنهم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سے افضل ما ننا اہلسنّت سے باہر نکلنا اور روافض کی وادی میں قدم رکھنا ہے۔ امام اہلسنّت اعلی حضرت احمد رضا خان قادری دَحِبَهُ اللهُ تَعَالیٰ میں قدم رکھنا ہے۔ امام اہلسنّت اعلی حضرت علی شیر خدا کرّم الله وجهہ کے سے سوال ہوا: ''زید کی والدہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا کرّم الله وجهہ کے برابر کسی صحابی کا رتبہیں'' ، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: ''زید کی والدہ عقیدہ فرکورہ کے سبب اہلسنّت سے خارج اور ایک گمراہ فرقے تفضیلیہ میں داخل ہے ، جن کو انہم دین نے رافضیوں کا جھوٹا بھائی کہا ہے'۔

(فآوئی رضویه، ج: ۲۱، ص: ۱۵۲، رضافا وَندُ یشن لا ہور)

شارح بخاری حضرت مولا نا مفتی محمد شریف الحق امجدی دَحِمَهُ الله وَ تَعَالی

"نوْهَةُ الْقَادِی شَمَ مُ صَحِیْحِ الْبُخَادِی" میں غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین
صاحب کی صحیحین کے راوی محمد بن فضیل پرکی گئی یہ جرح کہ وہ منسوب برفض ہیں ، پر
مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تنقید فقا و کی رضویہ کے حوالہ نے ہیں:
" یہ بکف چراغی قابل تماشہ کہ ابن فضیل کے منسوب بہ رفض ہونے کا دعو کی کیا اور ثبوت
میں عبارت تقریب رمی بالتَّشیُّع ،" ملا جی کو بایں سال خوری ودعوائے محد ثی آج تک

اتی خبرنہیں کہ زبانِ متاخرین میں شیعہ روافض کو کہتے ہیں خَذَلَهُمُ اللهُ تَعَالیٰ جَبِیْعًا،

بلکہ آج کل کے بیہودہ مہذبین روافض کو رافضی کہنا خلاف تہذیب جانتے اور انہیں شیعہ ہی کے لقب سے یاد کرنا ضروری مانتے ہیں۔خود ملاجی کے خیال میں اپنی ملائی جی شیعہ ہی تازہ محاورہ تھا یا عوام کودھو کہ دینے کے لیے متشیع کو رافضی بنایا، حالانکہ سلف میں جو تمام خلفائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حسنِ عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المونین مولی علی کہ مرا الله تعالی وجھه اُلگی نیم کوان میں افضل جانتا شیعی کہا جا تا، بلکہ جو صرف امیر المونین عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تفضیل دیتا اسے بھی شیعی کہتے ، حالانکہ یہ مسلک بعض علیائے اہلسنّت کا تھا، آسی بنا پر متعدد کو شیعہ کہا گیا، شیعی کہتے ، حالانکہ یہ مسلک بعض علیائے اہلسنّت کا تھا، آسی بنا پر متعدد کو شیعہ کہا گیا، بلکہ بھی محض غلبہ محبتِ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شیعیت سے تعبیر کرتے ، بلکہ بھی محض غلبہ محبتِ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شیعیت سے تعبیر کرتے ، حالانکہ یہ محض سنیت ہے، (نز بہۃ القاری ، ج : ۵ میں اللہ تعالی عنہم کو شیعیت سے تعبیر کرتے ، حالانکہ یہ محض سنیت ہے، (نز بہۃ القاری ، ج : ۵ میں اللہ تعالی عنہم کو شیعیت سے تعبیر کرتے ، حالانکہ یہ محض سنیت ہے، (نز بہۃ القاری ، ج : ۵ میں : ۲۱۵ میں ) ''۔

جب بےراہ روی اور بے دینی عام ہوجائے ، اعتدال وتوازن کے بجائے افراط وتفریط کی راہ اختیار کر لی جائے ، مباحات سے تجاوز کر کے مکر وہات وممنوعات ومحرمات کا ارتکاب کیا جانے گے ، متجات ومندوبات کوفرائض وواجبات سے زیادہ اہمیت دی جانے گئے ، بلکہ فرائض ، واجبات اور سنن الہدی سے بے پروائی اور لا تعلقی کا ظہار ہونے گئے ، غیر شرعی رسومات و خرافات کوشری احکام وتعلیمات کی حیثیت دی جانے گئے ، تو دین وملت کا درد رکھنے والے مصلحین کوحتی الوسع تمام مؤثر ومناسب اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔

مومن کی شان اور پیچان تویہ ہے کہ اس کی خواہشات ، اس کے عزائم ، اس کا مزاج ، اس کی طبیعت تابع شریعت ہوں۔ سیّدی ضیاء الامت حضرت علامہ جسٹس پیر محد کرم شاہ الاز ہری دَحِبَهُ اللّٰهُ تَعَالیٰ نے تفسیر ضیاء القرآن میں حضرت علامہ قاضی محمد شاہ اللّٰہ یانی پتی دَحِبَهُ اللّٰهُ تَعَالیٰ کا قول نقل کیا ہے:

وَكَمَالُ الْإِيْمَانِ آنُ يَّكُونَ الطَّبِيْعَةُ تَابِعَةً لِلشَّيِيْعَةِ

تر جمہ: ایمان کامل میہ ہے کہ طبیعت شریعت کے تابع ہوا ورطبیعت اس چیز کا تقاضا ہی نہ کرےجس کا شریعت نے حکم نہ دیا ہؤ'۔

مگرالمیه بیہ ہے کہ اب شریعت وطریقت دونوں کوبھی طبیعت کے تابع بنایا جارہا ہے۔ زیر نظر تالیف اپنے جلیل القدر مؤلف علامہ فتی منیب الرحمن حَفِظَامُّاللَّا اللَّاحَلُن کے دردِ دل اور سوزِ دروں کی آئینہ دار ہے، جس کا ذکر انہوں نے امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری دَحِمَهُ اللهُ تُعَالیٰ کے حوالے سے اس شعر کے ذریعہ کیا:

> مراسوزیست اندردل اگر گوئم زبان سوز د گاه کاشد می در در در این

اگردم درکشم ،ترسم که مغزِ اُستُخواں سوز د

انہوں نے ایک سوصفحات پرمشمل اس کتاب میں اہلسنّت و جماعت کے بعض افراد وطبقات میں نفوذ کرجانے والی تقریباً تمام اعتقادی اور عملی کمزوریوں، بے اعتدالیوں، غیر شرعی رسومات اور خرافات کا احاطہ کر کے اصلاح کی پرخلوص اور پرسوز کوشش و کاوش فرمائی ہے، جس پرجتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے، بجاہے۔

رب كريم اپنے حبيب كريم عليه وآله افضل الصلاة والتسليم كے طفيل مؤلف نبيل، فاضل جليل علامه مفتى منيب الرحمن حَفِظَهُ اللهُ الرَّحْلِن كى اس تاليف لطيف كو اپنے لطف وكرم كے شايا نِ شرفِ قبول سے نوازتے ہوئے بيش از بيش ثمر بار فرمائے اور عوام وخواص كواس سے زيادہ استفادہ كى توفيق عطا فرمائے، آپ كواور آپ كے رفقائے كار، مصاحبين، معاونين اور مؤيّدين ذِيْكَ عِلْمُهُمُ كواجرِ عظيم اور ثوابِ جزيل عطا فرمائے، آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلِّ وَسَدِّمُ وَبَادِكُ عَلَى حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَ اللهُ عَلَى حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَ اللهُ وَاصْحَابِهِ اَجْهَعِيْنَ۔



تائيدات وتصديقات علماء ومشارخ المسنّت وجماعت صوبه خيبر پختونخوا

حضرت علامه مفتى ابوالفضل محمر سجان قادرى دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ شيخ القرآن والحديث جامعة قادرية وشهره رودٌ ، مردان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

محترم مفتی منیب الرحمن صاحب کی مرتبہ کتاب (اصلاحِ عقا کدوا عمال) کو پڑھ کر دلی سکون ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ بیہ کتاب علمی وروحانی دنیا کی اصلاح کے لیے روشن مینار ہے اور اس میں تقریباً تمام شعبوں اور افراد کا ذکر موجود ہے جو بظاہر خود مصلح نظر آتے ہیں لیکن وہ خود اصلاح کے مختاج ہیں۔لہذا میں تمام مصلحین امت کو درومندا نہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو اپنے او پر تنقید نہ جھیں بلکہ اپنے لیے سامان رشدہ ہدایت سمجھرکرا پنی اصلاح کی کوشش کریں۔

اللّه کریم ہم سب کواپنی اصلاح کی تو فیق نصیب فرما نمیں اورمفتی صاحب کی مساعی جمیلہ قبول فرما نمیں ۔



حضرت صاحبزاده علامه ڈاکٹرنورالحق قادری دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُّ الْعَالِیَة سابق وفاقی وزیروایم این اے، لنڈی کوتل، خیبرایجنسی مهتم دار العلوم جنیدیے غفوریہ جمرودروڈ، پیثاور سجادہ نشین پیرطریقت حضرت حاجی گل صاحب دامت برکاتهم العالیہ

## بِستِم اللهِ الرَّحْين الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَبُوهِ عَلَادَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَنْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ رُسُلِهِ وَ أَفْضَلِ خَلْقِهِ حَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ كَلْمَاتِهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ رُسُلِهِ وَ أَفْضَلِ خَلْقِهِ حَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ الطَّيِبِينَ وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ اللَّ يَوْمِ الدِّيْنِ، الطَّيِبِينَ وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ اللَّ يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّابَعُدُ! فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْم بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْم!

بیش نظر کتاب مخدومی مفتی اعظم پاکتان پروفیسر منیب الرحمن صاحب ذِینَ مَجُدُهُ اور آپ کے معتمدر فقاء کار، ذی احتشام علماء اور محققین کی بروفت اور جرائت مندانه کاوش ہے، جس کیلئے امت مسلمہ بالعموم اور اہلسنّت و جماعت بالخصوص ممنون و مُتَشَكِّر ہیں۔

اصلاح وتعمیرایک جاری عمل اور مثبت و مستحین اقدام ہے۔ بظاہر جمود وانتشار کے شکار سواد اعظم کو سنجھنے اور منظم ہونے کیلئے اس کتاب میں متعین طریقہ عمل اور رویوں کو اپنانا انتہائی ناگزیر ہے۔ اہلِ جُبّہ و دستار، وارثان منبر ومحراب اور جانشینا نِ خانقاہ و مزار کیلئے اعلی حضرت الثاہ احمد رضا خان بریلوی دَجِمَهُ اللهُ تَعَال کے فرمودات وارشادات سے فرار ممکن نہیں، کیونکہ آپ دَجِمَهُ الله نے ایک سے عاش رسول، سالک صوفی اور مُنتَبَحِّم عالم دین کے طور پر شریعتِ مُطَهَّدَه کا خلاصة قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرما یا ہے۔

اس سے پہلے کہ اغیار ہم پر شدید معاند انہ اور متعصّبانہ تقید کے ساتھ یافار کریں ہمیں در دِدل کے ساتھ اپنی صفول کے اندر سے اٹھنے والی ندائے حق کو خندہ پیشانی سے تبول کرنا چاہیے، کیونکہ ہم عقیدہ حق پر عمل پیراامتِ وَسَط ہیں۔
میری دعا ہے: الله سبحانہ وتعالی اپنے ضبیب مکرم صلّاتُهُ الیّہِ کے طفیل در دِدل سے کھی جانے والی کتاب 'اصلاحِ عقائد واعمال" کوفاضل مؤلّف کی تو قعات سے بدر جہازائد کامیا بی نصیب فرمائے، یہ عہدِ حاضراور آئندہ آنے والے علی کے ربّانیین بدر جہازائد کامیا بی نصیب فرمائے، یہ عہدِ حاضراور آئندہ آنے والے علی کے ربّانیین کر کے اور ان کے عزم کواس سے استقامت نصیب ہو، اللہ تعالی عامیۃ المسلمین اور کرے اور ان کے عزم کواس سے استقامت نصیب ہو، اللہ تعالی عامیۃ المسلمین اور عوامِ اہلستیت کے دل ودماغ کی زمین کواس کتاب میں پیش کر دہ انوارِ ہدایت کے جذب کرنے اور عمل کے سانچ میں ڈھالنے کی سعادت وتو فیق عطافر مائے، آمِّدیْنَ کیا جذب کرنے اور عمل کے سانچ میں ڈھالنے کی سعادت وتو فیق عطافر مائے، آمِّدیْنَ کیا تھالیہ انْعَالَ ہُونَانَ عَلَیْدِ وَالِدِ اَفْضَلُ الصَّدُواتِ وَ التَّسُدِیْمَات ۔



حضرت علامه مفتی اظهار الله زِیْدَ مَجْدُهُمُ دارالعلوم عربیه، پهام گل تحصیل اوگی ضلع مانسهره

بسنمالله الرَّحْين الرَّحِيمِ

اس پرفتن دور میں عام مسلمانوں اور خاص طور پر اہلسنّت و جماعت کومختلف قسم کے فتنوں کا سامنا ہے۔خاص طور پر نام نہاد جعلی پیراور دین کے نام پر دنیا کمانے والے جاہل واعظین مسلک حق اہلسنّت و جماعت وفرقہ نا جیہ کو کافی نقصان پہنچار ہے ہیں۔
ہیں۔

مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ ان بہروپیوں کے خلاف بھی قلم کو حرکت دیں جو یہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، ظاہر جیسا بھی ہو، حالانکہ ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ظاہر سے وجود ملتاہے اور باطن سے اسکی پھیل ہوتی ہے۔



تائيدات وتصديقات علماء ومشايخ المسننت وجماعت صوبه بلوچستان حضرت علامه مفتى فتح محمر نقشبندى سيفى دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة مهتم وشيخ الحديث جامع فيض العلوم نقشبندى سبى، بلوچستان مهتم جامعها نوارمدينه، سيف الله كالونى، كوئيه

بِستمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ اللهِ الْكَرِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ!

حضرت علامہ مفتی منیب الرحمٰن جل مجدۂ کی کتاب مستطاب ''اصلاحِ عقائد واعمال'' کماحقہ اسم بامسٹی ہے،اس کتاب کواز اول تا آخر حرف بحرف اس عاجز نے پڑھا۔ جناب مفتی صاحب نے علمی وشرعی تحقیق کے اصولوں کے مطابق دلائلِ حقہ اورسلف صالحین کے حوالہ جات سے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے تا کہ ہرایک پر حجبِ شرعی قائم ہو۔

حضرت علامہ مفتی صاحب نے مختلف عنوانات کے تحت شریعت وطریقت میں فرق کرنے والوں کارد، تصوف کا صحیح مفہوم، بیعت کی اقسام، مزارات مبارکہ پر ہونے والی خرافات، الوداع رمضان ودیگر مسائل کے متعلق صحیح رہنمائی فرما کرعلمی واصلاحی ضرورت کو پورافر مایا ہے۔

دعاہے کہ اہلِ علم حضرات اپنے خطابات وتقاریر میں اس کتاب کے حوالے سے لوگوں کے عقائد کی در تنگی فرمائیں گے۔اللہ جل جلالۂ حضرت مفتی صاحب کے علم وعمل اوران کی دینی خدمات پران کو جزائے خیر عطافر مائے ، آمین ثم آمین۔



حضرت علامه حبيب احمد نقشبندى دَامَتُ بَركاتُهم الْعَالية بانى ومهتم وشيخ الحديث جامعه اسلامية وريه، كوئيه وجامعه امام اعظم خاران بلوچستان

بستم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

مصلح امت، نقادِ المسنّت، قاطع شرک و برعت حضرت علامہ فتی منیب الرحمٰن مُس طِلَّهُ العالی کی تصنیف جدید بنام ''اصلاح عقائد واعمال'' کے چند مباحث ومسائل کا بغور مطالعہ کیا۔علامہ نے مسلک حق المسنّت کے مقدس محبوبات و معمولات اور محاسن کا بھی تذکرہ فر مایا ہے اور غیر ضروری اور نامناسب اختلاطات کی نفی فر مائی ہے، یہ بہت ہی احسن اقدام ہے۔خدا کرے کہ خواص وعوام المسنّت اپنان صلح پیشواؤں کے پندونصائح پر متوجہ ہوں اور اپنے پاک مسلک کو منگرات سے بچاتے ہوئے اللہ تعالی اور اس کے حبیب کریم ملی شائی آپیر کی ماطاعت میں زندگی گزاریں۔ علامہ صاحب نے نہایت خلوص و محبت سے جن کو تا ہوں کی نشاند ہی فر مائی علامہ صاحب کی اصلاحی کا اصلاحی کے بنان سے اجتناب واحتر از کیا جائے ۔ضدوعناد کی بجائے علامہ صاحب کی اصلاحی فکر''الدین النصیحة'' کے جذبے کے تحت دل سے قبول کیا جائے اور ان کے لیے درازی عمر وصحت و عافیت کی دعائی جائے ۔فقیرد عاگو بھی ہے اور دعاجو بھی ہے۔ درازی عمر وصحت و عافیت کی دعائی جائے ۔فقیرد عاگو بھی ہے اور دعاجو بھی ہے۔



## استاذ العلماء شيخ الحديث

حضرت علامه مفتى محرحيات قادرى چشتى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّة بِالْمُ الْعَالِيّة بِالْمُ مِهْتَم دارالعلوم حنفيه رضويه بهجيره يونچه آزاد تشمير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

مفكراسلام حضرت علامه مفتى منيب الرحمن ،صدر تنظيم المدارس المسنّت یا کستان وسیکرٹری جنرل اتحادِ تنظیما ت مدارس دینیه یا کستان، چیئر مین مرکزی رؤیت ہلال سمیٹی پاکستان،مفتی مہتم دارالعلوم نعیمیہ کراچی کی دینی، ملی خدمات کو پورے یا کستان بشمول آ زاد کشمیراور بوری دنیامیں جانا، پیجانااور ماناجا تا ہے۔آپ کئی سالوں ۔ سے چیئر مین مرکزی رؤیت ہلال تمیٹی یا کتان کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، بیاس بات کی علامت ہے کہ آپ کا تمام مکاتب فکر میں کیسال احترام ہے اورآ پ کے فیصلے کوسب دل وجان سے تسلیم کرتے ہیں۔آپ کے اصلاحی بیانات کو پوری دنیا میں بڑی توجہ سے سنا جاتا ہے۔آپ نے سالہا سال کے تجربات کے بعد ''اصلاحِ عقائدواعمال'' کے عنوان سے جو کتاب تالیف کی ہے، یہ یقیناً امت مسلمہ کے لیے گرانفذرسر مایہ ہے۔ ہم دل سے ان کواس سعی جمیل پر مبار کبادیش کرتے ہیں، امید ہے کہ بیدکاوش اہلسنّت و جماعت میں اصلاحِ عقا کدواعمال کا مؤثر ذریعہ ثابت ہوگی ،میری دعاہے کہاللہ تعالیٰ اس کا وش کوا پنی بارگاہ میں ما جور فرمائے اوراسے قبول عام عطافر مائے۔

میں اپنے ادارے کے تمام فاضلین کو بیہ پیغام دیتا ہوں کہ فقی صاحب کے اس علمی اوراصلاحی کا وش سے بھر پوراستفادہ کریں ،اس اصلاحی مثن میں ان کے رفیقِ سفراوراس کی اشاعت اور ابلاغ میں ان کے مُمِد ومعاون بنیں۔



تائیدات وتصدیقات علماء ومشانخ اہلسنّت و جماعت بوکے،امریکا،ماریشس مفكراسلام،خطيبالعصر

حضرت علامه محمق قمر الزمال اعظمی دامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِيَة سکريٹری جزل ورلڈ اسلامک مشن ، انگلينڈ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ المُ

بحمرہ تعالیٰ! آج حضرت مفتی اعظم پاکتان علامہ منیب الرحمٰن زیدَ مجدہ کی کتاب ''اصلاحِ عقا کدواعمال'' نظرنواز ہوئی ہے، بے پایاں مسرت ہوئی۔ میں ساؤتھ افریقا کے سفر کے لیے پابر کاب ہوں، اس لیے پوری کتاب کے حرفاً حرفاً مطالعے کا شرف حاصل نہ کرسکا،البتہ سرسری طور پر کتاب کی زیارت سے فیض یاب ہوا۔

حضرت علامہ نے اس کتاب میں ان تمام مفاسد کی نشاندہی کی ہے جوآئ کل ہمارے معاشرے میں رواج پارہے ہیں ، جن کاسید باب بہت ضروری ہے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بیش تر مقامات پر اپنے موقف کی تائید میں امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے فناوی جات کا حوالہ پیش فرمایا ہے، ان کے اس طرزِ استدلال سے یقیناً اہلسنّت و جماعت کا ہر طقه مطمئن ہوگا اور اہلسنّت و جماعت کے اس طرزِ استدلال سے بقیناً اہلسنّت و جماعت کا ہر طقه مطمئن موگا اور اہلسنّت و جماعت کا اس طرزِ استدلال سے بقیناً اہلسنّت و جماعت کا اس طرزِ استدلال اللہ میں ایم کی الیے بھی لمحہ فکریہ ہوگا جو ان تمام خرافات و بدعات کا الزام اہلسنّت کے سرڈالے ہیں۔

امام اہلسنّت علیہ الرحمہ نے اگر ایک طرف اہلسنّت کے مراسم ومعمولات کو استدلال کی زبان عطافر مائی ہے تو دوسری طرف ان تمام بدعات وخرافات کا ردفر مایا

ہے جودین کے نام پر ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی جارہی تھیں۔اپنے فقاوی جات کے ذریعے امام اہلسنّت نے ردِّ بدعات ومنگرات کا ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، حضور مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کی طرح انہوں نے اپنے دور میں پھیلی ہوئی تمام بدعتوں کا قلع قبع فرمایا۔ آج ہماری غفلت اور بے حسی کی وجہ سے وہ بدعات وخرافات پھر معاشرے میں درانداز ہورہی ہیں ،جن کے انسداد کے لیے امام احمد رضانے پوری زندگی قلمی جہادفر مایا۔

بلاشبہ محافل میلا دونعت خوانی اہلسنّت وجماعت کے شعائر میں سے ہے اور آج پوری دنیا میں یہ محافل ہماری شاخت ہیں، مگران مستحب امورکوجس طرح سے منایا جارہا ہے، وہ ناقا بلِ قبول ہیں۔ اسی طرح بزرگانِ دین کے اُعراس کے قائلین بھی آج کے بیش تر اُعراس میں داخل ہونے والی بدعاتِ سیئہ کی تر دید اپنا دینی فریضہ تصور کرتے ہیں۔

نعت خوانی کے باب میں بدعقیدہ، بڈمل یافسق وفجور میں مبتلا نعت خوانوں کی حوصلہ شکنی اور ان کے جلبِ منفعت اور ہوئِ زرگری کی تر دید انتہائی ضروری ہے۔نعت خوانی کے نام پر مردوزن کا اختلاط شدید حرام ہے، جس جس سے روکنا ہر یابند شریعت اور حساس مسلمان کی ذھے داری ہے۔

آج کا آزاد اورسکولر میڈیا جہاں ایک طرف بے دینی کے رجحانات کو تقویت پہنچار ہاہے، وہیں اس طرح کی مخلوط محافل کا انعقاد کر کے مسلم معاشرے میں بے راہ ردی کی حوصلہ افزائی کررہاہے۔

مفتی اعظم پاکستان کےاس قلمی جہاد کی تائید کےساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں کہ علماءومشات خاہلسنّت کے لیے بیصدا با مگ درا ثابت ہو۔



پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامه صاحبزادہ پیر حبیب الرحمن محبوبی حاصت بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیَة مهمتم و شیخ الحدیث: جامعه صفة الاسلام، بریڈ فورڈ، یوکے سجادہ نشین دربارِ عالیہ ڈھانگری شریف، میریور، آزاد کشمیر

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْدِ أَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خُسُرٍ أَ إِلَّا الَّذِينَ امَنُوْا وَعَبِلُواالصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ أَ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ ۞

عَنِ الْإِمِامِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى اَنَّهُ قَال لَوْلَمْ يَنْزِلُ غير لهٰذِهِ السُّورَة لَكُفُتِ النَّاسَ لِأَنها شَبِلَتُ جَبِيعَ عُلُومِ الْقُرْآنَ، اَخَرَجَ الطِّبْرَاثِ فِي الْاُوسِطِ وَالْبَيْهِ قِي فِي السُّعُبِ عَنُ اَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ، قَال كَانَ الرَّجُلانِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَالِيَّةِ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ، قَال كَانَ الرَّجُلانِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَالِيَّةِ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةً، قَال كَانَ الرَّجُلانِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الْآخَى، فِيهُا إِشَارَةٌ إِلَى عَلَى الْآخَى، فِيهُا إِشَارَةً إِلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَّاكَةُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ النَّاس يَعْدُو فَبَايِعُ نَفْسَهُ فَهُ المَّامِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النَّاس يَعْدُو اللهُ اللهُ النَّاس يَعْدُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّاس يَعْدُو فَبَايِعُ نَفْسَهُ فَالْمُعْتِ اللهُ اللَّالَ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: "اورزمانہ کی قسم!، بے شک ہرانسان ضرورنقصان میں ہے، سوااُن لوگوں کے جوابیان لائے اورانہوں نے نیک کام کیے اورانہوں نے ایک دوسرے کودین حق کی اور ایک دوسرے کودین حق کی اور ایک دوسرے کو وسر کی نصیحت کی ، (العصر: ا-۳) "۔امام شافعی دَحِمَهُ اللّٰهُ تعالیٰ سے روایت ہے: انہوں نے کہا: سورة العصر کے سوااگراورکوئی بھی (قرآن یا حکم ) نازل نہ ہوا ہوتا ، تو (بھی ) یہ سورت لوگوں کے لیے تمام علومِ قرآن کی جامع ہوتی ، طبرانی نے ''شعب الایمان'' میں ابوحذیفہ سے ہوتی ، طبرانی نے ''شعب الایمان'' میں ابوحذیفہ سے روایت کیا ہے، اور ان کے کئی ساتھی تھے، انہوں نے کہا: (صحابۂ کرام کامعمول بیتھا روایت کیا ہے، اور ان کے کئی ساتھی تھے، انہوں نے کہا: (صحابۂ کرام کامعمول بیتھا

قرآنی آیات احادیث نبویہ سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی اُس کے لیے سب سے قیمتی دولت ہے، اس کی قدر وقیمت کا مدار عقائد واعمال کی در سکی پر ہے، اس کے قدرت انعام اللی کی صورت میں قیامت کے دن عنایت ہوں گے۔ راقم کو وحید فکر کے حامل، فرید شخصیت کے مالک، جن کی علمی تمکنت، فقہی ثقابت، ملی ومکی وجابت مسلمہ ہے، ایک زمانہ معترف ہے، کی تصنیف ''اصلاحِ عقائد واعمال'' موصول ہوئی عیقری العصر، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمٰن متعنا الله المهنان بطول حیاته الی طول الذمان کی اس تالیف کے تمام مباحث کو حتی المقدور بڑھنے کی کوشش کی ہے، میر بے بعض تا ثرات حسب ذیل ہیں:

(۱) مصنف محتر م خلوصِ نیت سے اصلاحِ امت چاہتے ہیں اور وہ رسول الله سالی اللہ علی اللہ میں اور وہ رسول الله سالی اللہ کے ارشادِ مبارک: ''اِنْتُها الْاَعْمَالُ بِالنِّيَات (بخاری: ۱)'' کے مصداق ان شاء الله العزیز الله تعالی کے حضور اپنے حبیبِ مکرم سالی الیہ ہے کے حفد ار

ہوں گے۔

(۲)مفتی صاحب کا وجود با جود اہلسنّت و جماعت کے لیے اس پُرفتن دور میں ججت کا درجہ رکھتا ہے۔

(۳) مفتی صاحب حقیقةً منیب الرحلٰ ہیں، بلاشبہ آپ ان علمائے ربانیین سے ہیں جو حجة الله علی الارض ہیں۔

(۴) کتاب مستطاب پڑھنے سے اعلیٰ حضرت کے متعلق پھیلائی گئی بہت می غلط فہمیوں کااز الہ و دفاع بھی ہوجائے گا۔

(۵) مصنف علّام کی بیتصنیف منیف آیات واحادیث کا حاصل ہے۔

(۲) مصنف علّام نے اپنی تصنیف منیف میں آیات واحادیث نبویہ سے استدلالات کی روشیٰ میں بکثرت فقاولی رضویہ کے حوالہ جات پیش کر کے واضح کردیا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کسی مذہب ومسلک کے بانی نہیں ہیں ، بلکہ ترجمان ،شارح اور مبلغ ہیں اور ان کی تعلیمات کامستدُ ل قر آن وسنت ہے اور وہ اہلسنّت و جماعت کے متفق علیم مُقند کی ہیں۔

(۷) کتاب کی بے پناہ افادیت کے پیشِ نظر اہلسنّت وجماعت کی مرجع خلائق شخصیات (مشائخ عظام وعلائے کرام) کو چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے منتسین اور تلامذہ کولازمی مطالعہ کرائیں، کیونکہ یہی لوگ مستقبل میں شریعت وطریقت کے میدان میں اپنے اکا بر کے جانشین اوراُن کی علمی اور روحانی ورثے کے امین اور مُبلغ ہوں گے۔

ان شاء اللہ تعالی 'الجامعة صفة الاسلام'' کے طلبہ کرام کے لیے اس کتاب کولازمی مطالعہ کا حصة قرار دے گا، اساتذہ کی نگرانی میں کتاب کے مندرجات ذہن نشین کرائے جائیں گے تا کہ اُن میں عقائد واعمال میں درآنے والے فتنوں کے ذہن نشین کرائے جائیں گے تا کہ اُن میں عقائد واعمال میں درآنے والے فتنوں کے

ادراک اور اُن سے نبرد آ زما ہونے کی صلاحیت پیدا ہو۔ مجھے کامل اُمید ہے کہ

#### اصلاح عقائدواعمال

ا کابرمشائ عظام اور علمائے کرام کی تائیدات وتصدیقات اور تو ثیقات کے بعدوہ مسلک کے نام پر بلیک میل کرنے والوں کے جال میں نہیں کی نسین گے، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ اِن بدعات وخرافات کاسکر یا گے۔

#### استدعا:

حضرت ممدوح گرامی قدر سے استدعا ہے کہ اہلسنّت کے حالِ زار پر مزید ترحم فرمائیں، اصلاحِ عقائد واعمال کی بقیہ ضروری ابحاث پر بھی قلم اٹھائیں تاکہ ان فتنول سے نجات ملے میری دعا ہے کہ الله تعالی مفتی صاحب کی اس سعی جمیل کواپنی بارگاہ میں مشکور و ماجور فرمائے ،خواص وعوام اہلسنّت میں قبولِ عام عطا فرمائے اور احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کے اس مشن میں تمام مشات خطام وعلائے کرام اور دین کا در درکھنے والے طبقات کو دل وجان سے ان کا دست و باز و بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔



حضرت علامه محمد نظام الدین القادری المصباحی دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَة فاضل الجامعة الاشرفیه، مبارک پور، انڈیا صدر مدرس جامع غوثیہ، بلیک برن، یو کے

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

محقق اہلسنّت، مفتی اسلام، ناشر مسلک امام احمد رضا قادری قُدِّسَ مِسْ الْاَلْعَذِیْدَ حَضرت علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن مدخلہ کی تالیف جلیل''اصلاح عقائد واعمال'' کے مطالعہ سے فارغ ہوا، کتاب موضوع کے اعتبار سے کافی معلوماتی اورسیٰ بریلوی حضرات کی موجودہ حالت زار کی عکاس ہے، نیز خرافات و بدعات کی اصلاح کلام رضا کی روشنی میں ایک عمدہ سعی ہے۔ امید ہے ارباب حل وعقداس کوقدر کی نگاہ سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کوملی جامہ پہنانے کے لئے حتی الوسع سعی کریں گے۔

معمولات اہلست میں بعض احباب و جماعتوں نے جودانستہ یا نادانستہ طور پرجن بدعات وخرافات کوشامل کیا اور پھرا پنی دنیا سنوار نے کے لیے ان کوشد و مدک ساتھ فروغ دیا مفتی منیب الرحمن حفظہ الله تعالی نے ان تمام امور کا بنظر عمین جائزہ لیا اور خوب تحقیق و مطالعہ کے بعد ایک مصلح امت ہونے کی حیثیت قرآن وحدیث، اقوال ائمہ بالخصوص امام اہلست امام احمد رضا محدث بریلی قُدِّسَ بِسِیْ ہُ الْعَزِیْز کی تقریحات و تعلیمات کی روشن میں مدلل حل پیش کیا ۔ اس عظیم دینی اور مسلکی خدمت برقبلہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب لائق مبار کباد ہیں اور اب یہ تصدیفِ جلیل اہلست و جماعت کے لین عمرت غیر مترقبہ اور وقت کی ضرورت ہے۔ تصدیفِ جلیل اہلست و جماعت کے لین عمرت غیر مترقبہ اور وقت کی ضرورت ہے۔ اب حاملینِ مسلک رضا کی بید بنی ، شرعی اور مسلکی فرمہ داری ہے کہ اس اب حاملینِ مسلک رضا کی بید بنی ، شرعی اور مسلکی فرمہ داری ہے کہ اس اب حاملینِ مسلک رضا کی بید بنی ، شرعی اور مسلکی فرمہ داری ہے کہ اس اب حاملینِ مسلک رضا کی بید بنی ، شرعی اور مسلکی فرمہ داری ہے کہ اس اب حاملینِ مسلک رضا کی بید بنی ، شرعی اور مسلکی فرمہ داری ہے کہ اس اب حاملینِ مسلک رضا کی بید بنی ، شرعی اور مسلکی فرمہ داری ہے کہ اس اب حاملینِ مسلک رضا کی بیش کیے گئے اصلاحی امور کونہ صرف قبول کریں کتاب ''اصلاح عقا کدواعمال'' میں پیش کیے گئے اصلاحی امور کونہ صرف قبول کریں کتاب ''اصلاح عقا کدواعمال'' میں پیش کیے گئے اصلاحی امور کونہ صرف قبول کریں

### اصلاح عقائدواعمال

بلکہ دینی اور ملی جذبے کے تحت اسے عملی جامہ پہنا ئیں تا کہ دنیا کے سامنے سنیت کا وہ نورانی چہرہ جس کوامام اہلسنّت اعلیٰ حضرت قُدِّسَ مِسَّ کُو الْعَذِیْزِد کیصنا چاہتے تھے،اسے دیکھ کر آپ کی روح کوعالم ارواح میں راحت وسکون ملے اور اہلسنّت کے معاندین کے باطل پر و پیگنٹرے کا ردہو۔

میری دعاہے: اللہ تعالی قبلہ مفتی صاحب کو صحت سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطافر مائے اور آپ کی دیا ور آفاقی خدمات کو آنے والی نسلوں کے شعل راہ بنائے، آمین۔



حضرت علامه مفتى محمد انصر القادرى دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة جعيت تبليغ الاسلام بريڈ فورڈ ، انگلينڈ

> بِسِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْ مِ نَحْمَدُ لا وَنُصَلَّى عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم، أَمَّا بَعْدُ!

الْحَيْدُللله! حضرت مفتى صاحب دَامَر ظلُّهٔ كي بيتح يرنه صرف كسي خاص طبقے بلکہ امت کے جمیع افراد کے لیےانتہائی کارآ مد، نفع بخش اور سودمند ہے۔خواہ ان کا تعلق معاشرے کے کسی بھی طبقے سے ہو، مشائخ عظام ، علمائے کرام ، مدرسین کرام ، واعظین کرام، طلبہ ،الغرض عوام وخواص سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ یہ تالیف اَلِین جہالت کے اس دور میں روشنی کا چراغ ہے، گم گشتهُ راہ کوساحل مراد تک پہنچانے کے لیے ایک مربی اور مرشد کا کام دینے والی ہے۔لاریب ''اصلاحِ عقائد واعمال'اسم بامسی ہے۔ تحریر میں نام کی معنویت کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے، یہ مفتی صاحب کی فراست مومنانه، جراُت رندانه اور همت مردانه کا ایک منه بولتا ثبوت ہے۔آپ نے''اصلاح عقائد واعمال'' لکھ کرمسلم معاشرے میں جنم لینے والی عقیدہ واعمال کی خامیوں اور بریا ہونے والے فتنوں کا قلع قمع کرنے کا کیا کھا اہتمام كيا ہے۔آب نے أس ضرورت كو يوراكيا جس كى كمى دين كا دردر كھنے والا ہر باشعور تخض نہایت شدت سے محسوں کررہا تھا، نگاہیں منتظر تھیں کہ دینی حمیت سے معمور کوئی الیی جامع تحریر منصّهٔ شهودیرآئے ، جواہلسنّت وجماعت میں نفوذ کرنے والی خرافات کاسد باب کرسکے۔

ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعَالَدِيْنِ! السِّحرير في اس كمي كو بورا كرديا ہے، عربی شاعر

\_\_\_ نے درست کہاہے:

فَاِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَدِّعاً عَلَى الْفِ ذِی زُهْدٍ تَفْضُلُ وَاعْتَالیٰ عَلَی اُلْفِ ذِی زُهْدٍ تَفْضُلُ وَاعْتَالیٰ ترجمہ:"ایک صاحب تقوی فقیہ ہزارزاہدوں پرفضیات اور بلندی رکھتا

-"~

حضرت مفتی اسلام مفتی پاکستان نے قائدانہ کردارادا کیا ہے، ان کی اس مختصر مگر جامع تجدیدی تحریر سے اسلاف کے کردار کی جھلک نظر آتی ہے اور انداز ایسا دلنشیں ہے کہ زخم پر نمک نہیں چھڑ کتے ، بلکہ مرہم رکھتے ہیں، واویلا اور شوروغوغا نہیں کرتے بلکہ علاج مہیا کرتے ہیں، اس کا قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

امیر المومنین ،امام المسلمین ، اسد الله الغالب حضرت علی المرتضیٰ كَنَّ مَر اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ كَا بِيفِرِ مان كَتَنَا دِنْشِين ہے:

> مَا الْفَضُلُ الَّا لِاَهُلِ الْعِلْمِ النَّهُمُ عَلَى الْهُدى لِبَنِ اسْتَهْلَى اَدُلاء وَوَذُنُ كُلِّ امْرِىءِ مَا كَانَ يُحْسِنُهُ وَالْجَاهِلُونَ لِاَهْلِ الْعِلْمِ اَعْدَاء فَقُونُهُ بِعِلْمٍ وَلَا تَجْهَلُ بِهِ اَبَدًا النَّاسُ مَوْق وَاهْلُ الْعِلْمِ اَحْيَاء النَّاسُ مَوْق وَاهْلُ الْعِلْمِ اَحْيَاء

ترجمہ:'' فضیلت توصرف اہلِ علم کے لیے ہے،وہ خود بھی ہدایت پرہیں اور دوسروں کی ہدایت کا مداراس کے حسنِ عمل دوسروں کی ہدایت کا مداراس کے حسنِ عمل پر ہوتا ہے اور جاہل لوگ اہلِ علم کے دشمن ہوتے ہیں ۔ پس توعلم سے کا میا بی حاصل کر اور جہالت سے ہمیشہ کنارہ کش رہ،اس لیے کہ علم والے ابدی زندگی پاتے ہیں اور

جاہل زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتے ہیں، یعنی وہ صحبِ عقیدہ اور حسنِ عمل کی سعادت سے بہرہ ورنہیں ہوتے۔

حضرت مفتی صاحب کی بیر مساعی جمیلہ جویانِ حق کے لیے نہ صرف قابل تقلید ہیں بلکہ واجب التقلید ہیں، مرز ااسد اللہ خال غالب نے کیا خوب کہا ہے: ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے سفینہ چاہیے اس بحرِ بیکرال کے لیے ادائے خاص سے غالب ہوا نکتہ سرا صُلائے عام ہے یاران نکتہ دال کے لیے

الله تعالی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه والقد سیه کاسایه دراز تر فرمائے اور آپ کی اس سعی کامل سے ہم سب کوفیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے ،اس دعااز من وجملہ جہاں آمین باد۔



# حضرت علامہ قاری محمد طیب دامت برکاتُهُمُ الْعَالِیة مهمم جامعدر سولیہ اسلامک سنٹر، مانچسٹر، یوکے

# بِستمِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيمِ

حامداً ومصلياً!

مجھے مفتی اسلام مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی مجمد منیب الرحمن حفظہ الله المهنان عن شہودِ اهل المنومان کی تصنیف کردہ کتاب''اصلاحِ عقائد واعمال' بذریعہ ای میل موصول ہوئی، جسے میں نے طائرانہ نظرسے پڑھا ہے۔مفتی صاحب قبلہ نے اصلاحِ عقائد واعمال کے لیے مجاہدانہ اقدام فرمایا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کو اجرعظیم سے نوازے اوررسول اللہ صلاحی شفاعتِ کبریٰ سے بہرہ ورفر مائے۔

عقائد کے حوالہ سے آپ نے درج ذیل امور کی وضاحت واصلاح فرمائی ہے:

(۱) شریعت وطریقت کو با ہم متضاد سبحضے کارد

(۲) کفرلزومی والتزامی میں واقع لطیف فرق کو واضح کرنا کہ اس فرق کو سمجھے بغیر بعض غیر محقق علماء تکفیر بازی کر کے فساد بیا کرتے ہیں۔

(۳) کن اصول سے انحراف کرتے ہوئے کوئی شخص اہلسنّت سے خارج ہوتا ہے، اس کی وضاحت

(۴) پیوضاحت که ضیلی فرقه المسنّت سے خارج ہے

(۵) صحابه کرام اورابل بیت عظام کے مراتب کے بیان میں اعتدال کی اہمیت

(۲) شفاعتِ رسول سلامی این کی اسب گناموں کا بختہ واعظین کا بوں بیان کرنا کہ گویا سب گناموں کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے،اس کارد۔

اصلاح اعمال کے حوالے سے قبلہ مفتی محمد منیب الرحمن مدظلہ نے مردّ جہ طریقے پر محافل میلاد ونعت خوانی کی مجالس میں نفوذ کرنے والی بعض خرابیوں کی

درست نشاندہی فرمائی ہے، جیسے:

(۱) گانوں کی طرز پر پڑھی جانے والی نعتوں کارواج

(۲) پیشہ ور خطباء اور نعت خوانوں کا عشقِ مصطفیٰ سل اللہ اللہ ہم کو اپنے دنیا سنوار نے کے لیے کاروبار بنالینا، بیآیات اللہ کائن قلیل سے اشتراء کے مثل ہے، گا ہک کی تجوری بھاری ہو تو عشقِ مصطفیٰ مینگے داموں بکتا ہے، ہلکی ہوتو سستا سودا ہوجا تا ہے۔

(۳) میلاد النبی سلّ اللّه اللّه الله الله اور روضهٔ رسول کی شیبهیں بنا کرلوگوں کی عقیدت کا اختلاط، کعبة الله اور روضهٔ رسول کی شیبهیں بنا کرلوگوں کی عقیدت کا استحصال کرنااور نذرانے جمع کرنا۔

(۴) نقابت ایک پیشه بن گیاہے، بعض نقیبان محفل خلاف شرع وجاہلانہ تک بندیاں کرتے اور اہل مجلس کا اکثر وقت ضائع کرتے ہیں ،اس کی قباحت۔

مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے پیری مریدی کے مروجہ طریقہ کی قباحتوں کو بھی کھول کر بیان فرمایا ہے اور شیخ طریقت کی شرائط پر روشنی ڈالی ہے اور مزارات پر ہونے والی خرافات کا رد لکھا ہے، آپ نے رمضان المبارک میں ٹی وی چینلز پر بیا کی گئی قباحتوں کی بھی خوب نشاند ہی فرمائی ہے۔

الله رب العزت قبله مفتی صاحب دامر اقباله اور آپ کے خلص رفیق کار حضرت علامه مفتی وسیم اختر مدنی اور دیگر معاون مفتیان کرام کو جزائے جزیل وانعام عمیم عطافر مائے: این کاراز تو آیدومردان چنید کنند

نوٹ: عرض ہے کہ مفتی صاحب قبلہ یہ بات بھی شامل فرمادیں کھی تعفظ کے ساتھ قرائتِ قرآن خصوصاً امام کے لیے کس قدراہم ہے ، ہمارے ائمہ کرام کی ایک بڑی اکثریت مخارج وصفات لازمہ میں لحن جلی کی مرتکب ہے جتی کہ معانی تک بدل جاتے ہیں اور نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ ائمہ کرام اس سارے بوجھ کو سر پر لیتے ہیں ، اسی طرح شخش ڈاڑھی والے ائمہ بھی میدان میں آگئے ہیں ، اس کی حوصلہ شکنی پر بھی آ واز اٹھنی چا ہیے۔

حضرت علامه غلام ربانی افغانی دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَة بانی فیضان اسلام انٹریشنل، برطانیہ ترجمان جماعت اہلسنّت برطانیہ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

اسلام دین فطرت اور حج قیامت تک ہر دور ، ہرقر بیاور ہر رنگ ونسل سے وابستہ بنی نوع انسان کے لیے مکمل ضابط کیات ہے۔ فکر ونظر سے لے کرقلب وروح تک کے لیے عقائد واعمال کا ایسا ہجر تمر بار ہے ، جس کی ہر کلی مشام جاں کے لیے عطرافشال اور ہرخوشہ جسم وروح کے لیے تسکین وراحت کا سامان لیے ہوئے ہے۔ ابلیس کو حضرت آ دم کی جنت کی سکونت گوارا نہ تھی ، وہ بھلا کیسے اولا دِ آ دم کو دخول جنت اور حصولِ رضوان کی اس راہ متنقیم پرگامزن رہنا گوارا کرسکتا تھا، سوذریت آ دم کو جادہ کی تسے بہکا کر افراط و تفریط کے گہرے اور گدلے سمندر میں غوطہ زن کرنے کی مشق میں ہمہوفت مصروف و مشغول ہے۔

مفتی اعظم پاکتان استاذی المکرم پروفیسرمفتی منیب الرحمن دامت برکاتهم العالیه کی تدریسی، تقریر کی احتری اور تنظیمی صلاحیتوں کے اپنے پرائے سب معترف ہیں۔ بطورِخاص اس پرفتن دور میں حال وستقبل کے خطرات کا ادراک کرتے ہوئے بلاخوف لومت لائم بصیرت افروز اور مد برانہ انداز سے سواد اعظم اہلسنّت و جماعت کی "اصلاحِ عقا کدواعمال' کے عنوان سے رہنمائی فرمائی ہے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے:

این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

انتہائی اہم موضوعات پراس قدراحچوتا اور دکش انداز کہ فقیر نے از اول تا

#### اصلاحِ عقائدواعمال

آخر پڑھ کر ہی دم لیا،اس میں دلیل واستدلال کا ایسا انداز اور ملّت کا ایسا درد ہے جو قاری کو اپنا اسیر بنالیتا ہے اور''از دل خیز دبر دل ریز دُ' کے مصداق بات دل میں اتر تی چلی جاتی ہے۔

دعاہے کہ اللہ تعالی لِلہت اور اخلاص پر مبنی اس کاوش کوعلوم نبوت اور ائمہ وین وسکف صالحین کے علمی وروحانی فیضان کی الیم مصباح بنائے ، جو اہلِ ایمان والمسنّت وجماعت کے قلوب واذہان میں مشکوۃ کی طرح انوار ہدایت کی تجلیات فروزاں کرے۔اللہ تعالیٰ آپ کا سابیا ہلسنّت اور اہل اسلام پر تا دیر قائم فرمائے۔



# حضرت علامہ محرنصیر الله نقشبندی ذِیْدَ مَجْدُهُمُ خطیب مدینه سجد بولٹن ، یو کے

#### بِسفِمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

الحمد للدرب العالمين! آج مفتی اعظم پاکتان فقهيد ملت استاذ العلماء سيدی واستاذی حفرت علامه پروفيسر مفتی منيب الرحمن صاحب دامت برکاتهم کی تصنيف جليل "اصلاح عقائد واعمال" کے مطالعہ سے فارغ ہوا۔ مفتی صاحب قبلہ نے دور حاضر ميں ہمارے معاشرے ميں بالعموم اور المسنّت و جماعت کی بعض محافل ميں بالخصوص پائی جانے والی بدعات و منکرات کی خصرف نشاند ہی فرمائی بلکه اس کاحل بھی اپنی جانے والی بدعات و منکرات کی خصرف نشاند ہی فرمائی بلکه اس کاحل بھی اپنی معلوماتی اور المسنّت و جماعت کی موجودہ حالت زار کی عکاس ہے، نیز خرافات معلوماتی اور المسنّت و جماعت کی موجودہ حالت زار کی عکاس ہے، نیز خرافات و بدعات کی اصلاح قرآن وحدیث، عبارات ائمہ دین متین اور فاوی رضویہ کی روشن میں ایک سعی جمیل ہے۔ امید ہے کہ مشایخ عظام ،علاء وخطبائے کرام اور دین کا درد میں ایک سعی جمیل ہے۔ امید ہے کہ مشایخ عظام ،علاء وخطبائے کرام اور دین کا درد میں ایک بین این این المبت کردارادارکریں گے۔

مفق اعظم پاکستان نے اپنی دین اور شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اِحقاقِ حق اور اِبطال باطل کیا ہے۔ میں اِس تصنیف جلیل پر مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن حفظہ اللہ تعالی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد بہت سے لوگوں کے مفادات پہز دیڑے گی اور بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کا پروپیگنڈ اقر آنِ کریم کے کلماتِ مبارکہ کے مطابق ''جفاء''اور' میکا عُرقتُ واُ' ثابت ہوگا اور یہ کتاب قرآنِ کریم کی اس

بشارت كامصداق بے گی: ' وَاَمَّا هَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنَكُثُ فِ الْاَئْنِ مِن ''۔ (ترجمہ:) ''اورجو چیز لوگوں کے لیے نفع رساں ہے، وہ زمین میں قرار پاتی ہے، (الرعد: ۱۷)''۔

مفتی اعظم پاکتان اسلام اور اہلسنّت کی آبروہیں، دعاہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، معاندین کے شراور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ میں اس موقع پراعلیٰ حضرت امام اہلسنّت مجدد دین ملت امام احمد رضا محدث بریلی دَحِمَهُ اللهُ تَعَالیٰ کا پیشعر قبلہ مفتی اعظم کی نذر کرتا ہوں:
خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے



حضرت علامه مفتی محمد قمر الحسن قادری دَامَتُ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیَة مدرس وامام وخطیب جامع مسجدالنور النوراسلامک سنثر آف گریٹر ہیوسٹن چیئر مین رویت ہلال کمیٹی آف نارتھ امریکا ہیوسٹن، امریکا

## اصلاح عقا ئدواعمال وقت كى اہم ترين ضرورت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلَّى عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم

حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب مدظلہ العالی کی تازہ ترین تصنیف "اصلاحِ عقائدواعمال' کاسر سرکی طور پر مطالعہ کرنے کا موقعہ ملا۔ اہلسنّت و جماعت کی تنقیح کی ضرورت برسوں سے محسوس کی جارہی تھی۔ بعض وہ امور جوعوام اہلسنّت میں شعوری یا لاشعوری طور پر درآئے تھے اور ان سے مسلکی تشخص مجروح ہور ہا تھا ، ان کے تزکیہ کی ضرورت تھی۔ مستحب اور باعث برکات ہوتے ہیں مگر فرائض وواجبات سے صرف نظر کر کے مستحبات کو حرز جان بنانا یہ سی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ضروریات دینیہ میں نرم گوشے تلاش کرنا یہ بھی ہلاکت کا موجب ہے۔ ایک طرح ضروریات دینیہ میں نرم گوشے تلاش کرنا یہ بھی ہلاکت کا موجب ہے۔ ایک عرصے سے ان امور کی اصلاح کی ضرورت شدت سے محسوس کی جارہی تھی کہ علاء حق این دینی ذمے داری سے عہدہ برآ ہوں اور اپنے عہد کے لوگوں پر ججت قائم کریں۔ اینی دینی ذمے داری سے عہدہ برآ ہوں اور اپنے عہد کے لوگوں پر ججت قائم کریں۔ کا کھٹٹ کی طرف سے فرض کفا ہے ادا کیا ہے۔

آپ کے خطابات یا نجی مجلسوں میں اس در دکومحسوں کیا جاسکتا تھا۔ امریکا جب بھی آپ تشریف لائے تواپ خطابات میں اس کا برملاا ظہار کیا اور نجی مجلسوں میں بھی اس پرا ظہار خیال فرمایا۔ آپ کی گفتگو سے ملت کا در دو کرب ظاہر ہوتا ہے۔
مذکورہ کتاب کو سنگ میں کا درجہ حاصل ہے۔ آپ جو بات کہتے ہیں صرف دعویٰ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کو قرآن وسنت اور اقوال سلف سے مدلل بھی فرماتے ہیں۔
آپ کے فتاویٰ علماء وعوام دونوں میں کیساں مقبول ہیں۔ زبان عام فہم ، رواں اور شستہ استعال فرماتے ہیں۔
استعال فرماتے ہیں۔ جو بھی بات کہتے ہیں انتہائی سلقہ اور ثقابہت سے کہتے ہیں۔
اس کتاب میں بھی یہ ساری خوبیاں مذکور ہیں۔ میں نے بالاستیعاب تو نہیں بلکہ سرسری طور پر دیکھا تو کتاب کو انتہائی مفید پایا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شاکع کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ زیادہ لوگوں تک بھی سکے۔ مجموعی طور پر کتاب لائق تبریک ہوئے میں شامل کر دی جائے تو قاری کے لیے آسان ہوگا۔
ہمی شامل کر دی جائے تو قاری کے لیے آسان ہوگا۔

الله تعالى مفتى صاحب كواس كا اجرعظيم عطافر مائ اورعوام كى اصلاح مين بيد كتاب مفيد تر ثابت مو- آمين يأرب العالمين بجالا حبيبه سيّن المهرسلين صلّا المرسلين صلّا المرسلين صلّا المرسلين المرسلين



# حضرت علامه منظر الاسلام از برى دامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة اسلام سينرآف كيرى، نارته كيرولينا، امريكا

#### بِسْمِ اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيْمِ تَقْدِيمِ عَلَى كَتَابِ "اصلاح عقائدوا عَمَالَ"

مسلمان بالعموم اور برصغیر کے سی بریلوی مسلمان خاص طور پرجس پستی ، ذلت اورعلمی تنزلی کا شکار ہیں ،اس کا حال سب کےسامنے ہے۔ترقی کے اسباب میں سب سے اہم علمی برتری اورفکری بالیدگی کا کردار ہے۔ برصغیر کی اس جماعت کاسطی جائزہ بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ بیہ جماعت علمی اورفکری تنزلی میں کسی بھی جماعت سے آ گے ہے۔اس جماعت کے ایک گروہ نے مدرسہ سے سند فراغت کو سندعلم سمجھ لیا ہے، خطابت اور چرب زبانی کو قابل فخر صلاحیت تصور کرلیاہے،قر آن وسنت کی من مانی تشريح كونكته آفريني بتا كرعوام سے دا دودہش وصول كرنا اپنا شعار بناليا ہے۔جھوٹی اور من گھڑت روایتیں بیان کر کے علامہ زماں اور امام وقت کا خطاب حاصل کرنا اپنا محبوب مشغلہ بنالیا ہے۔ ڈھونگی کا روپ بنا کرصوفی اور روحانی پیشوا بن جانے کا بلند و بانگ دعوی کرنا اینے اور عوام کے لئے اُخروی نجات کا ذریعہ بنالیا ہے۔ ان تمام جاہلانہ اوصاف کے ساتھ ساتھ انہوں نے علم و تحقیق سے خالی فتوی نولیی کو''مسلک'' کی خدمت اور دین کی روح سمجھ رکھا ہے۔اگر کوئی صاحب علم ان کی خامیوں کواجا گر کرکے اصلاح کی بات کرے، تو ان کے جاہلانہ فتووں کی زدمیں آجاتا ہے اور ان فتووں کو بنیا دی دین مجھ کرایسے صاحبان علم وفکر کے خلاف عوام کواس حد تک ورغلایا جا تا ہے کہ آپس میں قتل وغارت تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ حال ہی میں ہندوستان کی دوخانقا ہوں کے ماننے والوں کے درمیان اور دومفتیانِ کرام کے حامیوں میں تلخ کلامی

اس صدتك بڑھى كەمعاملەا يك مسلمان كے قتل ناحق پر منتج ہوا، وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالى \_ اہلسنّت و جماعت ( بریلوی) کاشیراز ہ اس طرح بکھر چکا ہے کہ کوئی اس جماعت کا والی و واراث نظر نہیں آتا۔ آپس کے نزاع اور فتوے بازی نے ہرایک کی شخصیت مجروح کر دی ہے۔اس پُرفِئن ماحول میں مفتی اعظم یا کتان حضرت علامہ مفتی منیب الرحن صاحب مدخله العالی قابل مبارک باد ہیں، که انہوں نے ''اصلاح عقائدواعمال'' کتاب ککھ کراپنی قائدانہ ذیمہ داری نبھائی ہے۔ یہ منصب انہیں کا تھااور انہوں نے اس کا استعال بھی ایسے وقت پر کیا ہے جب سب زبانیں خاموش ،قلم خشک، اورفکر بانچھ ہو چکی ہے۔ اکیسویں صدی میں اہلسنّت و جماعت کے درمیان بیخرابیاں جوناسور کی شکل اختیار کر چکی ہیں،حضرت مفتی اعظم صاحب نے نہایت حکیمانه انداز میں اصلاح کی کوشش کی ہے۔ میری نگاہ میں اس کتاب کی اہمیت کے حارا ہم پہلوہیں: (1): برصغیر کے اہلنت و جماعت کی فکری کج روی عیاں ہو چکی ہے، اس کتاب میں اس کا بھر پور بیان اور مسلک کی سیح تر جمانی کی گئی ہے۔ (۲): عام طرزتحریر سے ہٹ کران کی کتاب کا نداز بیان نہایت عمدہ اور سادہ ہے،اس سادگی میں علمی تحقیق اور فکری جولا نیت اینے عروج پر ہے۔موجودہ حالات میں برصغیر کے اہلسنّت و جماعت کے درمیان نفوذ کرنے والی خرابیوں پرصرف تنقید ہی نہیں کی ، بلکہ مخلصانہ مشورہ اوراصلاحی پہلوکو بھی اجا گر کیا ہے۔بعض ایسے مسائل ،جن کا تعلق مغربی دنیا کےمسلمانوں سے ہے اوران میں بھی اعتدال کولمحوظ نہیں رکھا جاتا ، کی نہ صرف نشاند ہی کی گئی ہے بلکہ ان کاحل بھی پیش کیا ہے۔ (m): کتاب کی ترتیب بھی نہایت خوبصورت ہے۔ شروع میں عقیدہ کامفہوم، ضروریات دین، ضروریات اہلسنّت و جماعت، کفراورکسی کو کا فر کہنے کے اصول، کفری عقائد، كفرلز ومی اورالتزامی ،مفتی کی ذ مه داری اورمفتی کا منصب ایسے پیچیدہ مسائل کو

نہایت خوبصورتی کے ساتھ آسان اور سہل انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ ایسے علمی مسائل ہیں جن کو سجھنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر مفتی اعظم پاکستان نے نہایت عام فہم انداز میں ان کو بیان کردیا ہے۔

(۴): ان سب کے ساتھ ساتھ حوالہ اور مصادر میں خاص طور پر بیدالتزام کیا ہے کہ جو طبقہ مخاطب ہے، ان کے نز دیک مستند اور قابل اعتاد علماء کے حوالہ جات سے اپنے موقف کو مدلّل کیا ہے، مثلاً: نعت خوال اور مقررین کے جس طبقہ سے گفتگو کی جارہی ہے، ان پر صرف امام احمد رضا فاضل بریلوی ہی کی بات جت ہے، اس لئے مفتی صاحب نے حوالہ میں جگہ جگہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہی کی توضیح وتشریح کا حوالہ دیا ہے۔ اسی طرح صوفیہ اور خانقا ہی گروہ سے خطاب کے ضمن میں خاص طور پر تمام معروف سلاسل کے بانی مشائح کے اقوال کوفل کیا ہے تا کہ آج کے نام نہا دصوفی کوکوئی گریز کا راستہ نہل سکے۔ الغرض کتاب میں موجود مسائل، کتاب کی ترتیب اور اس کے مصادر وما خذمیں بڑی حکمت اور حسن نظر آتا ہے۔

''خانقاہ اور آسانوں کی بابت شرعی اصلاح'' کے شمن میں پیشوایانِ سلاسل کے حوالوں کے ساتھ بات کی ہے، جوعام قاری کے لئے سکون اور اعتاد کا باعث ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر اس طبقہ کو پڑھنے کھنے سے کچھ بھی تعلق ہوتا تو شاید حضرت مفتی صاحب قبلہ کو یہ کتاب لکھنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی، فیکا کہ کھنجب!

تمام مسائل کی طرح''قضائے عمری'' پر بھی بڑی نفیس اور تحقیق گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگرکوئی شخص کسی معقول شرعی عذر کے سبب وقت پر نماز نہیں پڑھ سکا تو جب یاد آئے ،اس کی قضا کر لے۔ گرمیری کوتاہ نظر میں یہ مسئلہ تشندرہ گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دس یا بیس سال یا ایک عرصہ گذر جانے کے بعد اپنی نماز وں کا قضا کرنا چاہتا ہے توشر عااس کا کیا تھم ہونا چاہئے۔ اگردس یا بیس سال بعد قضا کرنا جائز ہے تواس کے ادا

الغرض مفتی صاحب نے بیر کتاب کھر اپنے عہد کے لوگوں پر ججت قائم کی ہے اور وقت کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اس کتاب میں اہلسنّت و جماعت کے عقائد کو نہایت شفاف شکل میں پیش کر دیا گیا ہے، اس میں اہل دانش کے لئے علمی مواد، عوام کے لئے مشعلِ راہ اور نئی نسل کے لئے دین اسلام کا منہاج موجود ہے، اس کو عام کرنا برصغیر کے مسلمانوں کی مشتر کہ ذمہ داری ہے۔

''اصلاح عقائد واعمال'' پر پچھ بھی اظہار خیال کرنا میں اپنی سعاد تمندی سمجھتا ہوں۔اس پر اظہار خیال میرا منصب نہیں ہے ، کیونکہ کتاب کے مؤلف اپنے وقت کے معزز ترین عالم دین اور پاکستان کے مفتی اعظم ہیں اور میری لیافت نہ ہونے پر میری علمی کم مائے گی اور بے بضاعتی سب سے بڑی دلیل ہے، مگر حضرت مفتی اعظم پاکستان کا حکم تھا،جس سے انکار کی کوئی گنجاکش نہتی ،اس لئے اس کا برخیر میں اپنا حصہ پاکستان کا حکم تھا،جس سے انکار کی کوئی گنجاکش نہتی ،اس لئے اس کا برخیر میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس کتاب کے نفع کو زیادہ سے زیادہ عام فرمائے۔



حضرت علامه فيضان المصطفى قادرى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة نبيرهٔ صدرالشريعه علامه امجدعلى عظمى دَحِمَهُ اللهُ تَعالى پرسپل النورانس ٹيوٹ آف اسلامک سائنسز النوراسلامک سنٹر آف گریٹر ہیوسٹن امریکا

> بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمُّدُ لِوَلِيَّهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيّهِ

حضرت مفتی مذیب الرحمن صاحب قبله کی تصنیف لطیف 'اصلاح عقا کدوا عمال' پیش نظر ہے، جسے اصلاح کی ایک مخلصانہ کوشش کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مفتی صاحب کی تقریر وتحریر کا مطح نظر کلی طور پر اصلاح ہی رہتا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ موصوف ان مسائل پر بھی کھل کر لکھتے اور بولتے ہیں جن پر بولنے اور لکھنے کی ہر ایک کو ہمت نہیں ہوتی ، اس کے لیے جرائت، حق گوئی، بے باکی ، اور انذار وتبشیر میں جوتو از ن در کار ہے، اللہ تعالی نے آپ کواس دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔

مفق صاحب نے اِس رسالہ میں اُن خرابوں کی طرف توجہ دلائی ہے جواہاسنّت وجماعت میں معمولاتِ اہل سنت کے عنوان سے درآئی ہیں اور اُن خرابیوں کوخوب واضح کردیا ہے۔ اللہ تعالی نے مفتی صاحب کواستدلالی کلام کرنے کی جومہارت عطا فرمائی ہے، وہ آپ کی انفرادی شان ہے۔ دعوت وارشاد کا اپنا ایک فطری اسلوب ہوتا ہے، جس کی بنا پر مخاطب داعی کی بات پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ورنہ اِس دور میں بہت بڑے طبقے نے واعظین اور علما ءکی باتوں سے اپنے کا نوں کو بند کرلیا ہے، اگر چہ اِس کی وجوہ کئی ہوسکتی ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ استدلال میں متانت اور اسلوب میں شش ہوتو آج بھی دلوں کے بند در ہے کھل سکتے ہیں۔ اس

رسالہ کی شان بان یہی ہے کہ جس مسئلہ کو بھی موضوع بحث بنایا ہے، اس کے تمام لازمی عناصر کے ساتھ ساتھ اس کے دعوتِ اسلوب کا بھر پور لحاظ رکھا ہے۔ ہر بات کو مستند حوالوں سے آراستہ کر کے اس قدر مدل اور متین فرمادیا ہے کہ اس پر حذف واضافہ کی سخبائش باقی نہیں رہ جاتی ۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اسے باقاعدہ ایک تحریک کی صورت دے کراخلاص کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کریں ۔

ہماری زبوں حالی کی ایک تصویر بیہ ہے کہ لوگ بھی اپنی اپنی پیند کے علماء سے جڑ گئے ہیں،جس کی بنا یروہ کارِخیر میں تعاون سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ یہ فلاں عالم کی طرف سے ہے، فلال کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایک طرح کی عصبیت ہے،انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پیند ونا پیند کا مدارشخصی وابستگی پرنہیں، بلکہ دلیلِ حق پر ہونا چاہیےاور حق قبول کرنے کے لیے اپنے دل ودماغ کے دریجے کھلے رکھنے چاہمیں ۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:''اگرتم اللہ(کے دین) کی مدد کرو گے تواللہ تمہاری مدد کرے گا، (سورہ محر: ۷)''، مدد کرنے کارہنمااصول میہ ہے:'' نیکی اور پر ہیز گاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرواور گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، (مائدہ:۲)''۔ ہمیں یقین ہے کہا گرمفتی منیب الرحمن صاحب قبلہ کی اس دعوت خیر پرہم سب لوگ ہم آ واز اور ہم آ ہنگ ہوجا ئیں ،تو جلداس کے بہ سے بہتر نتائج برآ مدہوں گے ،ورنہ اس کوشش پرمفتی صاحب اور ان کے اعوان وانصار کے لیے جواجر بارگاہ رب العزت میں مقدر ہے، وہ ان کومل کررہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا فر مائے کہ ہرعمل خیر میں دائ حق کے دل وجان سے معاون بنیں اور ہر برے کام کے آگے سرِ راہ بنیں،آمین بجالا حبیبه سیدالمرسلین وعلی آله واصحابه اجمعين



حضرت علامه مقصودا حمر قادری دامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِيَة ناظم اعلی جماعتِ المِسنّت، نارته امریکا خطیب جامع مسجد السلام، نیوجرسی، امریکا

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

مصلح امت ، مباغ اسلام ، استاذ العلماء والفضلاء ، مبلغ اسلام ، متاخ اسلام ، متاخ اسلام ، متحقق المسنّت ، پاسبانِ مسلكِ رضا ، فقيهِ عصر ، يادگارِ اسلاف، عالم ربانی ، مخدوم المسنّت ، پيكرِ اخلاص مفتی اعظم پاكستان علامه مفتی منيب الرحمن مُنَّ ظِلَّهُ الْعَالَی کی تصنيف ' اصلاحِ عقا كدواعمال' كابغور مطالعه كرنے كاشرف حاصل موا، صرف عقيدت كی نظر سے بھی پڑھا۔

اس پُرفتن، مادّہ پرست، مصلحت اندیش، مبالغہ خیز، افراط وتفریط سے لبرین، صلح کلّیت اور بے ملی کے دور میں سوادِ المسنّت و جماعت کا شیرازہ بھر تا جارہا ہے۔ بعض مفاد پرست ائمہ ومشائخ، نود غرض واعظین وخطباء، موقع پرست قائدین، دین فروش قصیدہ خوال اور نقیب اسلامی تعلیمات اور معمولاتِ المسنّت میں خود ساختہ تشریحات وایجادات، من مانی تاویلات، بدعات وخرافات، غلوفی الدین، نت نئی خرافات اور افراط و تفریط کے نشے میں مست اور مخمور ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر دین اور مسلک سے بیزاری پروان چڑھ رہی ہے۔ بعض اہلِ فکر ونظر کے دل خون کے آنسور ور ہے ہیں، ان مخلصین پروان چڑھ رہی ہے۔ بعض اہلِ فکر ونظر کے دل خون کے آنسور ور ہے ہیں، ان مخلصین کے خلوص سے نکلنے والی آ ہیں اور دعا نمیں مکینِ گنبدِ خضریٰ صلّ الله الله کے لیے مفتی مستجاب اور مقبول ہوئیں اور قادرِ مطلق نے اس بارِ عظیم اور خدمتِ جلیلہ کے لیے مفتی منیب الرحمن کو بی عظیم سعادت عطافر مائی۔

آپ کا وجود اہلسنّت کے لیے باعثِ افتخار اور لائقِ تشکّر ہے۔خالقِ کا ئنات

نے آپ کوئم و کمل ، اُخلاقِ حسنہ ، اُفکارِ عالیہ ، صبر واستقامت ، تن گوئی و بے باکی ، وسعتِ قلبی و دور اند ایثی ، تعلیم و تدریس ، تحریر و تقریر ، تذکیر و نصیحت ، فصاحت و بلاغت ، ذوقِ تحقیق ، فقاوی اور کالم نولیی ، تفقہ فی الدین ، تمثن فی المسائل ، تبیینِ حق ، دینی وقار ، شخصی و جاہت ، فکرِ امت ، استحضارِ علمی اور ابلاغِ مبین کی صفات سے موصوف فر ما یا ہے۔ آپ نے نہ صرف امراض کی صحیح تشخیص کی ہے ، بلکہ کممل علاج بھی تجویز فر ما یا ہے۔ کتاب کا ایک ایک حرف محبت ، خلوص اور اصلاح کے جذبے سے سرشار کتاب کا ایک ایک حرف محبت ، خلوص اور اصلاح کے جذبے سے سرشار مہر بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے ، شاعر نے بجا طور پر کہا ہے :

دل سے جو بات کلتی ہے ، اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے ، اثر رکھتی ہے مثنی صاحب اس قدر قادر الکلام اور خوش اُخلاق ہیں کہ شخت سے سخت بات کو مفتی صاحب اس قدر قادر الکلام اور خوش اُخلاق ہیں کہ شخت سے سخت بات کو مغتی ما در اخری انسیں انداز اور محبت و شفقت آمیز کہتے میں بیان کرتے ہیں نصیر ملّت علامہ مؤتی انداز اور محبت و شفقت آمیز کہتے میں بیان کرتے ہیں نصیر ملّت علامہ بڑے دلنشیں انداز اور محبت و شفقت آمیز کہتے میں بیان کرتے ہیں نصور ملّت علامہ

ی صاحب آل فدر فا درالکلام اور تول احلال ہیں لہ حت سے حت بات تو بڑے دکنشیں انداز اور محبت وشفقت آمیز کہجے میں بیان کرتے ہیں۔نصیر ملّت علامہ صاحبزادہ پیرسیّدنصیرالدین نصیر رَحِمَهُ اللهُ تَعالیٰ نے اصلاحِ امت کے لیےان الفاظ میں جنجوڑا تھا:

چل جادہ مصطفیٰ پہ ، گراہ نہ بن محتاج ہے خلقۃ ، شہنشاہ نہ بن آئینِ شریعت میں ،نہ لا تبدیلی ارے تو بندہ اللہ بن، اللہ نہ بن

مفتی صاحب نے کلمہ حق بلند کردیا ہے ، ابلاغِ مبین ، تبیینِ حقائق ، إعلاءِ کلمۃ الحق اور إنمامِ مُجت کا حق ادا کردیا ہے ، اس پر لبیک کہنا ہر ذی شعور سنی کی ذمے داری ہے۔ ہجر ظلمات وبدعات ، صحرائے غفلت وتساہل اور وادی جہالت وظلمت میں چراغِ حق روثن کردیا ہے ۔ اذانِ حق وصدافت اور إعلاء کلمۃ الحق کامنظم آغاز کردیا ہے ۔ ادانِ عقی صاحب کے دست وباز و بن کراس کتاب کوعام ہے ۔ اب ہماری ذمے داری ہے کہ مفتی صاحب کے دست وباز و بن کراس کتاب کوعام

کریں۔ محققین مفتیانِ کرام اورار بابِ علم ودانش سے گزارش ہے کہ اپنی سفارشات، تجاویز اور تحفظات (اگر کوئی ہوں) تحریری طور پر براہِ راست مفتی صاحب کو پیش فرمائیں تا کہ پیسلسلہ جاری وساری رہے۔

اسلامی تنظیموں ، دینی اداروں ، جامعات اور مخیر حضرات کو بڑھ چڑھ کراس کتاب کی نشر واشاعت میں حصہ لینا چاہیے۔ راقم الحروف بارہ سو کتابوں کی مفت تقسیم کے لیے اخراجات برداشت کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کتاب کوعر بی اور انگریزی زبانوں میں بھی شائع کرنے کوتر جیجات میں شامل کیا جائے۔

اس كتاب ميں مجدد دين وملت اعلى حضرت امام احمد رضا قادرى دَحِمَهُ اللهُ تَعالى حَصرت امام احمد رضا قادرى دَحِمَهُ اللهُ تَعالى كِ مسلك كى باحواله ترجمانى كى گئى ہے۔ توازن واعتدال، امر بالمعروف ونہى عن المنكر، امتِ وَسَط اور خيرِ امت كاحسين امتزاج ہر صفحے سے عياں وروثن ہے، شاعر نے کہا ہے:

کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے عصرِ نورات ہے، دھندلاسا ستارا توہے

آئے! ہم سب مل کراپنے اپنے جھے کا چراغ جلائیں اور منظم ومتحد ہوکر اصلاحِ امت کی اس خالص دینی اور غیرسیاسی تحریک کے فروغ کے لیے مُمِدٌ ومعاون بنیں ،احمد فرازنے کہاتھا:

شکوہ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے جھے کا کوئی چراغ جلاتے جاتے دعاہے: اللّٰہ کریم مفتی صاحب کے علوم وفیوض اور عمر وصحت میں برکتیں عطافر مائے، ان کے اور ان کے معاونین کی اس کاوش کوقبولِ عام عطافر مائے، آمین۔



حضرت علامه پروفیسر ڈاکٹر غلام زرقانی قادری دَامَتُ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیَة خَلَفِ ارشدرئیس التحریر حضرت علامه ارشد القادری دَحِمَهُ اللهُ تَعالى چیر مین جازفاؤنڈیش چیر مین امریکا

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

حضرت علامہ فتی منیب الرحمن چیئر مین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکتان کی فکر انگیز تصنیف ''اصلاح عقائد واعمال'' پرسرسری نگاہ ڈالنے کے بعد، میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ گویدا فکار وخیالات موصوف کے ہوں ، تاہم حقیقت یہ ہے کہ صرف الفاظ وبیانات ان کے ہیں ،آ واز اہل سنت و جماعت کے ہرفر دکی ہے اور کہنچ دیا جائے کہ کس مجھی فکری کاوش کے حوالے سے یہ اعزاز بہت ہی قیمتی بھی ہے ، وقیع بھی اور قبولیت عام کی سند بھی۔

مفکر ملت حضرت مفتی مذیب الرحمن صاحب نے پیش نگاہ کتاب میں تخدینی اعداد وشار اور تصور اتی حالات ووا قعات پر اپنی بات کی بنیا نہیں رکھی ہے، بلکہ انہوں نے معاشرے میں پر وان چڑھتے رسم ورواج کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا ہے اور یہ اصلاح احوال کے لیے ایک سلجھی ہوئی کوشش کی ہے۔ یہاں یہ امرواضح رہے کہ یہ سارے رسم ورواج بنام' اسلام' ، ہورہے ہیں ، ظاہرہے کہ انہیں یوں ہی رہنے دیا جائے تو عجب نہیں کہ مستقبل بعید میں دین اسلام کی درست تصویر کی نشا ندہی مشکل ہوجائے۔

مجھے یادآ یا کہ علمائے کرام نے متحبات اعمال کے حوالے سے حددرجہاحتیاط سے کام لیا ہے ۔ فرض نمازوں کے بعد دعاما نگنے کے لیے رخ تبدیل کرلیا جائے ،

تاہم یہ امر دو پہر کی دھوپ کی طرح عیاں ہے کہ عہد حاضر میں مباحات کو ''اظہار محبت وعقیدت'' سے کچھاس طرح جوڑ دیا گیاہے کہ دین کے نام پر دنیاوی مفادات زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں ۔ گفتگو کی اس منزل پر پہنچ کر مجھے یہ کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا کہ بنام دین، دنیا حاصل کرنے کی کوشش، دنیا کے نام پر دنیا حاصل کرنے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ، قابل فدمت اور باعث ننگ وعارہے۔

عاصل کرنے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ، قابل فدمت اور باعث ننگ وعارہے۔

کان قریب کریں توعرض کروں کہ فتی صاحب قبلہ نے جو گفتگو کی ہے، اس سے مجھے توقع نہیں کہ عام لوگ فیضا ہو ہو ہو یہ ہو تاہم بیامید ضرور ہے کہ مفتیان کرام، علمائے عظام اور ارباب علم ودانش تو جہدیں تو واقعی معاشرے میں انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں اب ہماری ذمہ داری پہلے سے بہت بڑھ گئ ہے۔ اس لیے آ سے ہم سب عہد کریں کہ متذکرہ اصلاحی تحریک کے دست وباز و بن کراسے کا میابیوں سے ہمکنار کریں گے۔



حضرت علامہ (مفتی) محمد منظر مصطفی نا زَصد لقی اشر فی خطیب جامع البیت المکرم مسجد صدر مدرس نن مدرسہ نور محمدی بونا کے ، ماریسش ، افریقا

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

آفاقی و ہمہ گیرمذہب کا نام اسلام، اس کے مانے والوں کا نام مسلمان، قوم مسلم کی مذہبی زندگی ، معاشی زندگی ، عاجی زندگی اور سیاسی زندگی کا دستور و قانون اور مآخذِ اصلیہ قرآن و حدیث ہیں۔ دنیا کے جملہ علوم وفنون اسی بحرنا پیدا کنارکا فیضان ہیں۔اعلانِ عام ہے' تیبنی گالیٹ کسی نیمی ''بیکن اس مجرز و مقدس قرآن کے معانی اور مطالب تک رسائی ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اس بحربیکراں کا مشاق غوطہ زن بھی اپنی علمی اور فکری بساط کے مطابق ہی اس میں سے پچھ نکال پاتا ہے ، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر نتیجہ کر درست ہی ہو،ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

دیکوسٹ بھی کیڈیڈا و یہ بی نے کہ کیڈیڈا ''۔

احادیث رسول میں بھی یہی معاملہ ہے کہ صحاح، ضعاف، موضوعات، مقبول ومردوداور ناسخ ومنسوخ کے بارے میں کماحقہ آگہی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مفاہیم اخذ کرنا ہرایک کے بس کی بات نہیں:

آ نکھ والا تیرے جوبن کا تماشہ دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے

قر آن کریم کے تراجم و تفاسیر اور احادیثِ نبی کریم صلّاتهٔ اَلَیابِم کی متون، تراجم وشروح اس دور میں یقیناً دستیاب ہیں ،لیکن ان سے کماحقۂ استفادہ کرنے اور مسائل کا استنباط کرنے کے لیے مطلوبہ مہارت لازمی ہے اور پھر اپنے عہد کے جدید مسائل کا بھی ادراک ضروری ہے۔ محض عربی دانی کافی نہیں ہے، اسی مطلوبہ علمی قابلیت اور اجتہادی صلاحیت کے فقد ان کے باعث رافضی ، خارجی ، قدری ، جبری ، معتزلی جیسے گمراہ فرقے وجود میں آئے اوران کی عقلیت پر مبنی جست بازی نے اسلام کونقصان پہنچایا، کیکن ہر دور میں علائے حق نے ان فتنوں کا سبر باب کیا اوراسلام کے روثن چبرے کو ہمیشہ درخشاں ، تاباں اور فروز ال رکھا۔

آج کے اس پرفتن ماحول میں بھی اگر چہ افکار میں تعصب اور تشدد سکتہ رائے الوقت بن گیا ہے، لیکن الحمد للہ! شریعت وطریقت کے اصولوں کے شناور بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اگر چہدورِ حاضر میں تعلیمی انحطاط اور عملی بے راہ روی کے سبب با کمال اسا تذہ اور مدرسین کا فقدان ہے، تبلیغ دین کے لیے رضائے الہی کا جذبہ رکھنے والے خطبائے کرام کی تعداد بھی تشویشناک حد تک کم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ علمائے ربائین کا بالکل قبط ہوا ورعلم کا میدان ہوں کے بچار یوں کے حوالے کر دیا جائے۔

اس تناظر میں الیی جامع اور مختصر کتاب کی شدت سے ضرورت محسوس کی جارہی تھی ،جس سے کم علم اور متوسط علم رکھنے والے دیندار طبقات خود بھی فائدہ اٹھاسکیس اور قوم مسلم کوصراط متنقیم پر قائم گامزن کرتے رہیں۔

اس ضرورت کومحسوس کرتے ہوئے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود حضرت علامہ مفتی منیب الرحمٰن صاحب نے عزم و شجاعت اور علمی وقار کے ساتھ ''اصلاحِ عقائد واعمال'' کی صورت میں بیسین وجمیل گلدسته مرتب کیا ہے۔

معمارِقوم، نباضِ ملت ، مفکر اسلام حضرت علامه مولا نا مفتی منیب الرحمن صاحب قبله مدخلله العالی بلاشبه عصر حاضر کے ایک عظیم فقیہ، جید عالم دین ، سیچ عاشق رسول اور سواد اعظم مسلک اہلسنت و جماعت کے حقیقی رہنما ہیں، جو خدمت دین و

خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار ہیں۔

مفتی صاحب قبلہ نے اس کتاب میں دورحاضر میں ہمارے معاشرے میں بعض محافل میں پائی جانے والی بدعات و منکرات کی نشاند ہی فر ماکراسکاحل بھی بتایا۔
کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے بعد قاری اس بات کوسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ یہ کتاب موضوع کے اعتبار سے جامع ، مدّل اور مفید معلومات کی حامل ہے ، اہلسنت و جماعت کے حالات کی صحیح عکاس ہے اور مستند حوالہ جات سے مزین ہے۔
وجماعت کے حالات کی صحیح عکاس ہے اور مستند حوالہ جات سے مزین ہے۔
میں مفتی صاحب کو اس سعی جمیل پر تہہ دل سے مبار کبادیش کرتا ہوں ، نیز



# اصلاحِ عقائدواعمال **تائيدات وتصديقات**

| اداره                                   | اسائے گرامی مفتیانِ کرام          | تمبرشار |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| مهتم جامعة نضرة العلوم، كراجي           | علامه مفتي محمد الياس رضوى اشرفي  | 1       |
| شيخ الحديث                              | علامه مفتی محمد رحیم سکندری       | 2       |
| جامعەراشدىيە پىرجو گوڭھ، كراچى          |                                   |         |
| شخ الحديث دارالعلوم مجدد بينعيميه كراچي | علامه مفتى محمد حبان تعيمى        | З       |
| استاذ درجبه خصص في الفقه والافتاء       | علامه مفتى محمد ابو بكرصديق شاذلي | 4       |
| جامعەنعىمىيە، كراچى                     |                                   |         |
| مهتم وشخ الحديث                         | علامه رضوان احمه نقشبندي          | 5       |
| جامعهانوارالقرآن ،کراچی                 |                                   |         |
| مهتمم وشيخ الحديث                       | علامه مفتی محمدا کمل مدنی         | 6       |
| الفرقان اسكالرزا كيْدْمي ، كراچي        |                                   |         |
| مفتى واستاذ الحديث                      | علامه مفتى محمدا ساعيل نورانى     | 7       |
| جامعها نوارالقرآن ،کراچی                |                                   |         |
| پيرآ ف كامونكي شريف                     | علامه ڈاکٹرسیر جمیل الرحمٰن شاہ   | 8       |
| شيخ الحديث جامعه نعيميه كراجي           | علامها حماعلى سعيدى               | 9       |
| استاذ درجبه خصص في الفقه والافتاء       | علامه مفتى محمدوتيم اختر مدنى     | 10      |
| جامعه نعيميه كراجي                      | ·                                 |         |
| استاذ درجبخصص في الفقهه والافتاء        | علامه مفتى خالد كمال              | 11      |
| جامعه نعيميه كراجي                      |                                   |         |

### اصلاحِ عقا ئدواعمال

|                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----|
| استاذ درجة خصص فى الفقه والافتاء     | علامه مفتى مجمدعمران شامى             | 12 |
| جامعه نعيميه كرا چي                  |                                       |    |
| استاذالحديث، جامعه نعيميه، كراچي     | علامه سيّدنذ يرحسين شاه               | 13 |
| استاذ التخصص فى الفقه والافتاء       | حضرت علامه مفتى سيّد صابر حسين        | 14 |
| جامعه نعيميه لا هور                  |                                       |    |
| شریعهایڈوائزرایم سی بی اسلامک بینک   |                                       |    |
| شيخ الحديث جامعه نضرة العلوم، كراجي  | علامه غلام جيلانى اشرفى               | 15 |
| خطيب جامع مسجداقصی                   | علامه ليافت حسين اظهري                | 16 |
| محمد علی سوسائٹی ، کراچی             |                                       |    |
| خطيب جامع مسجد عيد گاه               | علامه مفتى سهيل رضاامجدى              | 17 |
| ایم-اہےجناح روڈ کراچی                |                                       |    |
| استاذ حدیث جامعه نعیمیه، کراچی       | علامه حافظ محمر عبدالله               | 18 |
| مفتی دارالعلوم حنفیهٔ غوشیه، کراچی   | علامه مفتى محمداحسن اوليبي            | 19 |
| استاذالحديث                          | علامه فقى سيف الله باروى              | 20 |
| دارالعلوم حنفيه نوشيه، کراچي         |                                       |    |
| دارالا فماء دارالعلوم نعيميه، كرا چې | علامه مفتى عبدالرزاق نقشبندى          | 21 |
| دارالافتاء                           | مولا نامفتی بختیار علی                | 22 |
| دارالعلوم نعيميه، كراچي              |                                       |    |
| اساز درجات عاليه                     | مولا ناعلى عمران صديقي                | 23 |
| دارالعلوم نعيميه، كراچي              |                                       |    |
| <del>-</del>                         |                                       |    |

